

## سوانحی خا کہ

### شيخ الهند حضرت مولانا محمودحسن الشيخ

اسم گرامی : محمود حسن، والدگرامی : مولانا ذوالفقار علی ، آپ نے مدرسانه زندگی گزاری، اور متعدد درسی کتب کی شروحات لکھیں آپ دارالعلوم دیو بند کی پہلی مجلس شوری کے رکن تھے۔ خاندان :

مولانامحود حسن رشط کا تعلق قصبه دیوبند کے چند مبارک اور ذی علم خاندانوں میں سے ایک یعنی عثانی خاندان سے تھا۔ سے ایک یعنی عثانی خاندان سے تھا۔ بیدائش:

مولانامحود حسن کی پیدائش 1851ء میں ہوئی، 1857ء کی جنگ آزادی کے وقت آپ کا قیام میرٹھ میں تھا، جہاں اس جنگ کا ابتدائی اور ایک اہم معرکہ برپا ہوا۔ کم سنی میں میرٹھ موجودگی سے قدرت نے گویا چھ سالہ محود حسن کی ذہنی آبیاری کا بندوبست فرمایا۔ ابتدائی تعلیم:

مولانامحمود حسن رشط نے قاعدہ اور ناظرہ قرآن مجید کا اکثر حصہ ایک معمر بزرگ میاں جی منظوری رشط نے اور کسی قدر میاں جی عبد اللطیف رشط نے پڑھا۔ فارس کی تمام درسی کتب اور عربی کی ابتدائی کتب اپنے معزز چیا مولانا مہتاب علی رشط سے پڑھیں۔ درسی کتب اور عربی کا آغاز:

1866ء میں مدرسہ دیوبند کے مدرسِ اول ملامحمود رِاللہٰ سے پڑھنا شروع کیا 1867ء میں مدرسہ دیوبند کے مدرسِ اول ملامحمود رِاللہٰ سے پڑھنا شروع کیا 1867ء میں کنزالدقائق ، مدیدی اور مخضر المعانی کا امتحان دیا ۔ 1868ء میں کتب صحاح ستہ ، حجۃ اللہ البالغہ مقامات حریری کے امتحانات میں شریک ہوئے ۔ 1869ء میں کتب صحاح ستہ ، حجۃ اللہ البالغہ اور بعض دیگر کتب بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رِاللہٰ سے پڑھیں۔

معین استاد:

دوران تعلیم ہی مولا نامحمود حسن مدرسه عربی دیو بند میں معاون استاد مقرر ہوئے۔ فراغت:

1289ھ بمطابق 1872ء میں درس نظامی کی تکمیل کی۔

دستار بندی:

1290ھ بمطابق 1873ء کو اہل اسلام کے مجمع عام میں اس وقت کے اکابر شیوخ وعلماء کی موجود گی میں مولا نامحمود حسن کی دستار بندی ہوئی۔

با قاعده تدريس:

دورہ حدیث، ججۃ اللہ البالغہ اور دیگر اہم کتب کی تعلیم کے دوران ہی مولانا محمود حسن رشاللہ الطور معاون استاد تدریس کا آغاز فرما چکے تھے۔ اب1292ھ میں آپ با قاعدہ طور پر دارالعلوم دیو بند میں استاد مقرر ہوئے۔

مولا نامحمود حسن رُمُ اللهُ استاد حديث:

با قاعدہ تدریس کے محض ایک سال بعد حضرت مولا نامحود حسن را اللہ کو حدیث کی نہایت مشکل اور اہم کتاب سنن ترفدی شریف پڑھانے کے ساتھ ساتھ مشکوۃ شریف اور ہدایہ وغیرہ جیسی 9 دیگر کتابوں کے اسباق پڑھانے پر مامور کر دیا گیا۔ 1875ء میں مدرسہ عربیہ دیوبند کے باضابطہ اساتذہ کی کل تعداد چارتھی اور حضرت مولا نامحمود حسن را اللہ بھی ان چار میں سے ایک استاد تھے۔

#### مشاهره:

آپ کوصرف پندره روپ ماهوار مشاهره ملتا تھا۔ آپ رشاهره قبول ضرور فرماتے تھے کیکن بکراہت اور بقدرضرورت ..... کیونکہ متاخرین فقہائے حنفیہ نے تعلیم پرضرورت اجرت کو جائز قرار دیا ہے اور قاعدہ مشہور ہے''الضرورۃ تقدر بقدر الضرورۃ ''''ضرورت بقدر ضرورت تک محدود ہے''

## ایک عظیم الشان قافلہ جج کے ساتھ روانگی:

یہ 1294 ہے مطابق 1877ء کا واقعہ ہے، اکابر علماء اور مشائخ دیوبند نے جج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا۔ حضرت مولانا محمود حسن رشائے، کے استاد مکرم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رشائے، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رشائے، مہتم وارالعلوم دیوبند حضرت مولانا رفیع الدین رشائے، صدر مدرس مولانا محمد یعقوب نانوتوی رشائے، اور دیگر بہت سے علماء اور صلحاء اس مبارک اور مقدس قافلے میں شامل سے، حضرت مولانا محمود حسن رشائے، اپنے اکابر اور اساتذہ کی معیت کو سعادت سجھتے ہوئے سفر جج کے اس قافلے میں شریک ہوگئے۔

#### اجازتِ صريث:

ان دنوں استاذ الاساتذہ شاہ عبد الغنی دہلوی اِٹُلِلَّہُ مہاجر مدنی مدینہ منورہ میں مقیم سے۔ یہ مقدس قافلہ اپنے بزرگ شاہ عبد الغنی دہلوی اِٹُلِلْہُ کی خدمت میں حاضر ہوا ، یہاں مولا نامحمود حسن اِٹُلِلْہُ نے اپنے استاذ حضرت مولا نامحمود حسن اِٹُلِلْہُ کی ترغیب پرشاہ عبد الغنی دہلوی اِٹُلِلْہُ سے اجازت حدیث حاصل کی۔

#### بيعت واجازت:

حضرت مولا نامحمود حسن ورطلت نے اسی سفر جے کے دوران اپنے استافہ محتر محضرت مولا نامحہ قاسم نانوتوی ورطلت کے فرمانے سے سید الطا کفہ حضرت حاجی امداد الله مهاجر کلی ورطلت کے ہاتھ پر بیعت کی رحضرت حاجی صاحب ورطلت نے مزید تزکیہ کی ضرورت نہ مجھی اور سلاسلِ اربعہ میں اجازت بیعت تحریر فرما کر اجازت عنایت فرمادی ۔ بعد ازاں بانی دارالعلوم دیو بند نے بھی بیعت اور خلافت سے نوازا۔

## دارالعلوم كے شخ الحديث:

الامحود حسن رشالیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور حدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور حدیث کی سب سے اہم اور عنداللہ خاص مقام کی حامل کتاب سیح بخاری شریف کی تدریس شروع کی۔

#### دارالعلوم کے صدر مدرس:

۱۳۰۵ه میں حضرت مولانا محمود حسن رشط کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس مقرر ہوئے اور تینتیس سال اس منصب مبارک پر فائز رہ کرعلوم نبویہ کی تدریس کیساتھ اس کے تدریسی نظام کے گران رہے۔
اندازِ تدریس اور اوقات تدریس:

حفرت مولانا سیر فخر الدین احمد صاحب شخ الحدیث دارالعلوم دیوبند بیان فرماتے ہیں کہ: ''میں نے دیکھا کہ حفرت صبح آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک درس دیا کرتے تھے، اسی طرح آپ جھ مہینے میں ترفدی شریف فتم کرادیتے تھے اور اس کے بعد بخاری شریف کا درس اسی وقت شروع کرادیتے تھے ،عصر کی نماز کے بعد مدرسہ کی مبحد میں ابوداؤ دشریف کا سبق پڑھاتے تھے ۔مصلے پرآپ تشریف فرما ہوتے اور سامنے چٹائیوں پر طلبا بیٹھ جاتے تھے' مسبق پڑھاتے تھے۔مصلے پرآپ تشریف اور رواں ہوتی تھی ۔طرفے استدلال اتنا عجیب تھا کہ حضرت کی تقریر نہایت سلیس اور رواں ہوتی تھی ۔طرفے استدلال اتنا عجیب تھا کہ فرماتے ۔اسباق پوری تیاری اور پورے مطالعہ کے بعد پڑھاتے تھے۔شروحات حدیث اور فرماتے ۔اسباق پوری تیاری اور پورے مطالعہ کے بعد پڑھاتے تھے۔شروحات حدیث اور فرماتے اسباق بوری تیاری اور پورے مطالعہ کے بعد پڑھاتے تھے۔شروحات حدیث اور فقہ کو نامعلوم کتنی بارد کھے تھے۔

طریقۂ درس اور جمع بین الاقوال والاحادیث وہی تھا جوحضرت شاہ ولی اللہ رِمُلائیہ کی درسگاہ کا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے اقوال کونہایت اعتاد اور احتیاط کے ساتھ پیش فرماتے تھے۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ' حضرت شخ الہند رُمُلائیہ جب بھی کسی مسئلے پر کلام کرتے تو ہمیشہ بیفرماتے تھے''واللہ سبحانہ وتعالی بات یوں معلوم ہوتی ہے۔''

حضرت شیخ الهند رئط سبق پر هایا کرتے تھے اور خودہی قراءت فرماتے ،کین مجال ہے قرات میں ایک لفظ بھی شرح کا آجائے یا کوئی حرف بخاری کا رہ جائے ۔ایسا بھی اکثر ہوتا کہ آپ رئط شینہ کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہوتا اور آپ رئط شینہ آنکھ بند کئے ہوئے قراءت فرماتے ایک ایک ورق اسی طرح قراءت کرجاتے تھے مگر کوئی حرف بھی چھوٹے نہیں یا تا تھا۔تفسیر،

حدیث،منطق،فلسفه،علم معانی وبیان تمام علوم بلا تکان پڑھاتے تھے۔

حضرت شیخ الهند پڑاللہ کا دوران تدریس طریقہ کاریہ تھا کہ روحانی توجہ اور مشفقانہ انداز سے اپنے شاگردوں کے قلوب پر جادوئی اثرات مرتب کر کے ایک خاص قتم کے سحر میں مبتلا کردیتے تھے۔اس قتم کی کیفیت کے اثرات ان کے شاگردوں کی جمعیت کے اکثر افراد پر اس وقت ظاہر ہوئے کہ جب عملی طور پر اس تحریک میں کردار اداکر نے کا وقت آیا جس تحریک کی تیاری پرشخ الهند پڑاللہ ہمہ تن مصروف تھے،اس مرحلے سے پہلے حضرت کے مملی اور اقدامی معاملات اور اسکے مقاصد سے ان کے شاگردنا واقف تھے۔

#### قصبه ديوبند

شیخ الہند ریالیہ حضرت مولانا محمود حسن ریالیہ کی جدوجہد پر مزید گفتگو سے پہلے ہم عالمگیر شہرت کے حامل مردم خیز قصبہ دیو بند اور تح یک دارالعلوم دیو بند کا مختر تعارف پیش کرتے ہیں : دیو بند قصبہ دبلی سے اکانوے (91) میل کی مسافت پر شال مشرق کی جانب ہے، دیو بند کے شال میں سہار نپور شہر، جنوب میں مظفر نگر ، مشرق میں بجنور اور مغرب میں کرنال واقع ہے، قصبہ دیو بند کے مشرق پہلومیں دریائے گنگا اور مغربی گوشے میں دریائے جنا بہتے ہیں۔

#### مسجر چھت

1857ء کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد اسی قصبہ دیوبند کی مسجد چھتہ میں 1867ء میں مدرسہ قائم ہوا۔اس مدرسے کے قیام کی تفصیل ہم تھیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب وٹرالٹنے صاحب کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں: دارالعلوم دیوبند کے قیام کی مختصر تاریخ:

تیر ہویں صدی آخری سانس لے رہی تھی۔ ہندوستان میں اسلامی شوکت کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ صرف اٹھتا ہوا دھواں رہ گیا تھا جو چراغ بجھ جانے کا اعلان کر رہا تھا۔ دہلی کا تخت مغل اقتدار سے خالی ہو چکا تھا۔ صرف ڈھول کی منادی میں'' ملک بادشاہ کا'' رہ گیا تھا۔ اسلامی شعائر رفتہ رفتہ روبہ زوال تھے۔ دینی علم اور تعلیم گاہیں پشت پناہی ختم ہوجانے کی وجہ

سے ختم ہورہی تھیں ۔ علمی خانوادوں کو نئے وہن سے اکھاڑنے کا فیصلہ کیا جاچکا تھا۔ دینی شعور رخصت ہورہا تھا اور جہل وضلال مسلم قلوب پر چھاتا چلاجا رہا تھا۔ مسلمانوں میں پیغیری سنتوں کی بجائے جاہلانہ رسوم ورواج ، شرک وبدعت اور ہواپرتی وغیرہ زور پکڑتے جارہے تھے۔ مشرقی روشنی چپی جا رہی تھی اور مغربی تہذیب وتدن کا آفتاب طلوع ہورہا تھا جس سے دہریت والحاد، فطرت پرسی اور بے قیدی نفس آزادی فکر اور بے باکی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں جس سے نگاہیں خیرہ ہو چلی تھیں۔ اسلام کی جیتی جاگی تصویر بیار آنکھوں میں دھندلی نظر آنے گئی تھی اور اتنی دھندلی کہ اسلامی خدو خال کا بچپانا مشکل ہو چکا تھا۔ چہن اسلام میں خزال کا دور دورہ تھا۔ خوش آواز اور شیریں اوا پرندوں کے زمزے مدہم ہوتے جارہے تھے اور ان کی جگہ ذاغ وزغن کی مکروہ آواز وں نے لے لی تھی اور اسی قتم کے ہزارہا حوادث اور المناک کی جند اجمالی عنوانات ہیں جن سے اس وقت کے ہندوستان کی مسموم فضا کا اندازہ واقعات کے چند اجمالی عنوانات ہیں جن سے اس وقت کے ہندوستان کی مسموم فضا کا اندازہ لگانا چندال مشکل نہیں۔

اند کے باتو بگفتیم وبدل ترسیدیم که دل آزرده شوی ورختی بسیار است ان حالات سے یقین ہو چلا تھا کہ اسلام کا چن اب اجڑا اور بیکہ اب ہندوستان بھی اسپین کی تاریخ دہرانے کیلئے کمر بستہ ہو چکا ہے کہ اچا نک چند نفوں قدسیہ نے بالہام خداوندی اپنے دل میں ایک خلش اور کسک محسوں کی ۔ بیخلش علوم نبوت کے تحفظ ، دین کو بچانے اوراس کے راستہ سے سم رسیدہ مسلمانوں کو بچانے کی تھی ۔ وقت کے بیاولیاء اللہ ایک جگہ جمع ہوئے اور اس بارے میں اپنی اپنی قبلی واردات کا تذکرہ کیا جواس پر مجمع تھیں کہ اس وقت بقائے دین کی صورت بجز اس کے اور کچھ نہ تھی کہ دینی تعلیم کے ذریعے مسلمانان ہندگی حفاظت کی جائے اور اس کی واحد صورت بی ہی ہے کہ ایک درس گاہ قائم کی جائے جس میں علوم سامان کیا جائے اور اس کی واحد صورت یہ بی ہے کہ ایک درس گاہ قائم کی جائے جس میں علوم سنویہ پڑھائے جائیں اور ان بی کے مطابق مسلمانوں کی دینی ،معاشرتی اور تدنی اسلامی سنچوں میں ڈھالی جائے جس سے ایک طرف تو مسلمانوں کی داخلی راہنمائی ہو اور دوسری طرف خارجی مدانیت بھی پھیلیں اور ایمان وارابنہ وارابنہ وار ایمان وارابنہ وار ایمان وار ان ہوں کی جائے وار کی میں وار ویم کی کھیمات کھی پھیلیں اور ایمان وار ان ہوں کی دونوں میں خوار کی میں وار ایمان وار ایمان وار ان ہوں کی دونوں میں کیا وار ایمان وار ایمان وار ایمان وار وی دونور کی دونور کیا کھیمان وار کی دونور کیان داران دونور کی کی دونور کی دونور کی دونور کی دونور کی دونور کی دون

سیاسی شعور بھی بیدار ہو۔ان مقاصد کے لئے کمر باندھ کراٹھنے والے بیلوگ رسی قتم کے راہنما اور لیڈرنہ تھے بلکہ خدار سیدہ بزرگ اور اولیاء وقت تھا اور ان کی باہمی گفت وشنید کوئی رسی قتم کا مشورہ یا تبادلہ خیال نہ تھا بلکہ تبادلہ البہامات تھا۔جیسا کہ وقت کے اولیاء اللہ کے قلوب پر بیک وقت بیالہام ہوا کہ اب ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ وبقاء کی واحد صورت بقاء مدرسہ ہے چنا نچہ اس مجلس مذاکرہ میں کسی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حفظ دین وسلمین کے لیے اب ایک مدرسہ قائم ہونا ضروری ہے کسی نے کہا میں نے کہا کہ میرے قلب پروار دہوا ہے کہ مدرسے کا قیام ضروری ہے کسی نے کہا مجھ صرت کو لفظوں میں کہا گیا ہے کہ ان حالات میں مدرسہ پر جم جانا درحقیقت عالم غیب کا مرکب اجماع تھا جو قیام مدرسہ کے بارے میں منجانب اللہ واقع ہوا۔

اس سے جہاں یہ واضح ہے کہ اس وقت کے ہندوستان میں قیام مدرسہ کی یہ تجویز کوئی رسی نہ تھی بلکہ الہامی تھی وہیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس تجویز کے پردہ میں ملک گیر اصلاح کی سپرٹ چیسی ہوئی تھی ۔ جومض مقامی یا ہنگامی نہ تھی کیونکہ اسلامی شوکت ختم ہوجانے کا اثر بھی مقامی نہ تھا جس کے تدارک کی فکر تھی وہ پورے ملک میں پڑرہا تھا اس لیے اس کے دفعیہ کی یہ ایس کی مقامی نہ تھا جس کے ترارک کی فکر تھی وہ پورے ملک میں پڑرہا تھا اس لیے اس کے ابتدا سے اس کی شکل ایک چھوٹے سے تم کی سی تھی مگر اس وقت اس میں شجرہ طیبہ لپٹا ہوا تھا ابتدا سے اس کی شکل ایک چھوٹے سے تم کی سی تھی مگر اس وقت اس میں شجرہ طیبہ لپٹا ہوا تھا جس کی جڑیں قلوب کی زمین میں پھیلی ہوئی تھیں اور شاخیں آسمان سے با تیں کر رہی تھیں اس سلسلہ میں ان نفوس قد سیہ کے سربراہ جمجہ الاسلام حضرت اقدس مولا نا محمد قاسم نا نوتو کی قدس سرہ سے جہنہوں نے اس غیبی اشارے کو سمجھا اور اسے ایک تجویز کی صورت دی ۔ کچھ وقت سرہ وقت جنہوں نے اس غیبی اشارے کو سمجھا اور اسے ایک تجویز کی صورت دی ۔ کچھ وقت سرہ وقت اس میں بڑے میلمان ص 24 تا 26 میں برے مسلمان ص 24 تا 26 می الرام 283 سیس اور بیشین گوئیاں :
مطابق 20 مئی 1867ء کو دار العلوم کی بنیاد رکھ دی گئی ۔ ہیں بڑے مسلمان ص 24 تا 26۔ مرالعلوم کی تاسیس اور پیشین گوئیاں :

دارالعلوم کی بنیاد کیسے رکھی گئی ؟ بانیانِ دارالعلوم کے مقاصد واہداف کیا تھے؟ کن پیشین گوئیوں کی بنیاد پر تھے؟ ان سب سوالوں سمیت دیگر متعلقہ پہلوؤں کا جواب حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طبیب صاحب رشط کی جامع ترین تحریر میں موجود ہے۔ ملاحظہ کیجئے!

دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد میں جسے چھتہ کی مسجد کہتے ہیں ایک انار کا درخت ہے اسی درخت کے پنیچ سے آب حیات کا چشمہ پھوٹا اور اسی چشمہ نے ایک طرف تو دین کے چن کی آبیاری شروع کر دی اور دوسری طرف اس کی تیز وتند شرک" بدعت" فطرت پرستی ، الحاد ودہریت اورآ زادی فکر کے ان خس وخاشا ک کوبھی بہانا اور راستہ سے ہٹانا شروع کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے قلوب میں جڑ پکڑ کر انہیں بدروز بدد کھایا تھا۔ بانی دارالعلوم کا بد خواب کہ میں خانہ کعبہ کی حجیت پر کھڑا ہوں اور میرے ہاتھوں اور پیروں کی دسوں انگلیوں سے نهریں جاری ہیں اور اطراف عالم میں پھیل رہی ہیں پورا ہوا اورمشرق ومغرب میں علوم نبوت کے چشمے جاری ہونے کی راہ ہموار ہوگئی ۔ دارالعلوم کے مہتم ثانی حضرت مولانا شاہ رفع الدین صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ کا بیخواب کہ علوم دینیہ کی جابیاں مجھے دی گئی ہیں۔خواب ہی نہ رہا بلکہ حقیقت کے لباس میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور اس مدرسہ کے ذریعے ان حابیوں نے ان قلوب کے تالے کھول دیتے جوعلم کا ظرف تھے یا ظرف بننے والے تھے جن سے علم کے سوتے ہر طرف سے پھوٹنے لگے اور چندنفوس قدسیہ کاعلم آن کی آن میں ہزار ہا علاء کاعلم ہو گیا۔حضرت سید احمد شہید رائے بربلوی اٹسٹند دیوبند سے گزرتے ہوئے جب اس مقام پر بہنچے تھے۔ جہاں دارالعلوم کی عمارت کھڑی ہوئی ہے تو فرمایا تھا کہ مجھے اس جگہ سے علم کی خوشبو آئی ہے۔ پس وہ خوشبوجس کوسیّد صاحب کی روحانی قوتِ شامہ نے سونگھا تھا ایک سدا بہار گلاب کے پھول، بلکہ گلاب آ فرین درخت کی شکل میں آگئی جس سے ہزاروں پھول کھلے اور ہندوستان کا اجڑا ہوا چہن تختہ گلاب بن گیا ۔ کے معلوم تھا کہ یہ خوشبو نیج بنے گی نیج سے کلی کھلے گی ، شگفتہ کلی سے پھول سے گی ، پھول سے گلدستہ سنے گی اور اس گلدستہ کی خوشبو سے سارا عالم انسانی مہک اٹھے گا اور کسے بیتہ تھا کہ ایشیا کی فضا میں مغربی استعاریت کے جوجراثیم تھیلے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی جراثیم کش مہک سے آپ ہی اپنی موت مرنے شروع ہو جا کیں گے چنانچہ اس وقت کے برطانوی ہند میں نئی فاتح قوم انگریز کوفکرتھی کہ ہندوستان کے دل

ود ماغ کو یورپین سانچوں میں کس طرح ڈھالا جائے جس سے برطانویت اس ملک میں جڑ پکڑ

سکے۔ ظاہر ہے کہ دل ود ماغ کے بدل دینے کا واحد ذریعہ تعلیم ہوسکی تھی جس نے ہمیشہ ان

سانچوں میں دلوں اور د ماغوں کو ڈھالا ہے جن کو لے کر تعلیم آگ آئی ہے اس لیے ہندوستان

کوفرنگی رنگ میں ڈھالنے کے لیے لارڈمیکا لے نے تعلیم کی اسکیم پیش کی اور وہ اسکولی اور

کالجی تعلیم کا نقشہ لے کر یورپ سے ہندوستان پہنچا اور یہ نعرہ باند کیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد

ایسے نو جوان تیار کرنا ہے جو رنگ وسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور دل ود ماغ کے لحاظ

سے انگلستانی ہوں یقینا یہ آواز جب کہ ایک فاتح اور برسرا قتد ارقوم کی طرف سے اور تھا بھی وہ

تعلیم کا ۔ جو بذات خود ایک انقلاب آفریں حربہ ہے تو اس نے ملک پر ذہنی انقلاب کا خاطر
خواہ اثر ڈالا۔ اس تعلیم سے ایسی نسلیں انجرنی شروع ہو گئیں جو اپنے گوشت پوست کے لحاظ

سے یقینا ہندوستانی تھیں لیکن اپنے طرز فکر اور سوچنے کے ڈھنگ کے اعتبار سے انگریزی جامہ
میں نمایاں ہونے لگیں اس ذہنی گر خطرناک انقلاب کو دکھیکر

بانی دارالعلوم حضرت مولانا محمدقاسم نانوتوی رشالیہ نے دارالعلوم قائم کر کے اپنے عمل سے بینعرہ بلند کیا کہ .....

" ہماری تعلیم وتدن کا مقصد ایسے نو جوان تیار کرنا ہے جو رنگ وسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے لحاظ سے ان میں اسلامی شعور زندہ ہو۔"

اس کا ثمر میہ نکلا کہ مغربیت کے ہمہ گیراٹرات پر بریک لگ گیا اور بات کی طرفہ نہ رہی بلکہ ایک طرف اگر مغربیت شعار افراد نے جنم لینا شروع کر دیا تو دوسری طرف مشرقیت نواز اور اسلامیت طراز کنبہ بھی برابر کے درجہ میں سامنے آنا شروع ہو گیا۔ جس سے بیہ خطرہ باتی نہ رہا کہ مغربی سیلاب سارے خشک و ترکو بہالے جائے گا اگر اس کی روکا ریلا بہاؤ پر آئے گا تو ایسے بند بھی باندھ دیئے گئے ہیں جو اسے آزادی سے آگے نہ برا صنے دیں گے بہر حال وہ ساعت محمود آگئ کہ مدرسہ کا آغاز ہوا اور اس کی تغییری و دفاع کی ملی جلی تعلیم عملاً ساحت وجود پر آگئی۔ ملامحود دیو بندی نے بخییت مدرس میر ٹھ سے دیو بند تشریف لائے ) اپنے ایک شاگرد منصوبہ جاری کرنے کے لیے بخییت مدرس میر ٹھ سے دیو بند تشریف لائے ) اپنے ایک شاگرد

کوکہ ان کا نام بھی محمود ہی تھا اور آخر کارشخ الہند مولا نامحبود حسن کے لقب سے دنیا ہیں مشہور ہوئے ) بھا کر کسی عمارت ہیں نہیں جو مدرسہ کے نام سے بنائی گئی ہو بلکہ چھتہ کی مسجد کے طلاح تن میں ایک انار کے درخت کے سابیہ میں بیٹھ کر اس مشہور عالم درس گاہ دارالعلوم دیوبند کا افتتاح کر دیا ۔ نہ کوئی مظاہرہ تھا نہ شہرت پیندی کار دکار اور جذبہ، نہ نام ونمود کی تڑپ تھی اور نہ پوسٹر واشتہارات کی بھر مار ۔ بس ایک شاگر داور ایک استاد شاگر دبھی محمود استاد بھی محمود ۔ دونفر سے بید لاکھوں کے ایمانوں کی حفاظت کی اسکیم معرض وجود میں آگئی ۔ سادگی اور ندرت ایمان کا دور دورہ شروع ہوگیا جوسنت نبوی اور اتباع سلف کی روح ہے مقصد نہ ترفی قائر نہ تکا اُز بلکہ صرف ماانا علیہ واصحافی کا مرقع بنانا اور علیم بسنتی النے '' واتبح سبیل من اناب الی کی سیدھی راہ کی عملی تصویر تھینچی تھی اور اس تصویر کشی میں کمال احتیاط واعتدال بھی پیش نظر تھا کہ صراط متنقیم کے بیخطوط کہیں ان بہتر ۲ کے فرقوں کے خطوط سے نہ ل

اس لیے جامعیت واعتدال اور دین و دانش کے ملے جلے اندازوں کے ساتھ اس درس گاہ میں تعلیم وتربیت کا خطمتنقیم کھینچا گیا۔ (بیس بڑے مسلمان ص 30/29) حضرت شاہ ولی اللہ کی انقلابی جماعت:

ہندوستان کا خطہ روحانی پیشواؤں کا مرکز تھا جس کے زیراثر یہاں کے باشندول میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو کہ ایک مثالی انسان میں ہونی چاہئیں ۔لیکن ظالم انگریز نے تجارت کے بہانے یہاں قدم جمائے تو نہ صرف یہ کہ یہاں کے وسائل پر قبضہ کرلیا بلکہ اپنی ہودہ تہذیب، فرسودہ نظام تعلیم اور عیسائیت کی تبلیغ کے ذریعے ہندوستان کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا ۔ فخر الہند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث وہلوی وٹرالٹ نے حالات کی میں رنگنا شروع کر دیا ۔ فخر الہند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث وہلوی وٹرالٹ نے حالات کی بزرگانِ دیو بند کے مرشد قطب العالم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی وٹرالٹ اس مزاحمتی قبیلہ کے بزرگانِ دیو بند کے مرشد قطب العالم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی وٹرالٹ اس مزاحمتی قبیلہ کے جوشے امیر مقرر ہوئے تو انگریز کے خلاف با قاعدہ 1857ء میں جنگ آزادی شروع کر دی ۔

قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوبی وشرائی، حضرت مولانا عبد الغنی وشرائی اور مولانا شیخ محمد تھانوی وظب الارشاد مولانا شیخ محمد تھانوی وشرائی وغیرہ حضرات شامل سے حضرت ماجی صاحب وشرائی امام مقرر ہوئے حضرت نا نوتوی وشرائی سپہ سالار اور حضرت گنگوبی قاضی جبکہ تھانہ بھون کو دار السلام قرار دیا گیا۔ اس موقع پر مولانا شیخ محمد تھانوی وشلائی نے بے سروسامانی کی طرف اشارہ کیا تو شیخ نا نوتوی وشلائی بانی دار العلوم دیو بند نے فرمایا:

"کیا ہم اصحابِ بدر سے بھی زیادہ بے سروسامان ہیں؟"

تفصیل بہت دلچیپ بھی ہے اور روح فرسا بھی۔ بزرگان دیو بند نے اس جدوجہد میں کیا کیا ، کیا ؟ اور کیسے کیسے قربانیاں دیں ؟ بلاشبہ وہ جہاں رکے ، کو و گراں ثابت ہوئے اور جب چلے تو جاں سے گذر گئے ۔ ظالم انگریز نے کس قدر سفا کانہ اور حیا سوز حرکتیں ان سرفروشوں پرروار کھیں اور اصحاب محمد کے بیروحانی فرزند کس طرح سینہ تان کر ہرظم سہتے رہے اس کا اندازہ مسٹرسل کے اس اعتراف سے لگایا جاسکتا ہے۔

مسلمانوں کوخنزیر کی کھالوں میں سی دیا گیا اور قل کرنے سے پہلے خزیر کی چربی ان کے بدن پر ملی گئی اور پھر انہیں جلا دیا گیا۔

تمغه کا دوسرا رخ مضفه ایڈورڈٹامس ص 0 8 4 بحوالہ بیس بڑے مسلمان ص 120، بشکریہ ماہنامہ فقاہت لا ہور مارچ 2011ء)

جن دنوں دیوبند میں دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا انہی دنوں بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی الطلای کی کوششوں سے سہار نپور، میر تھ، مراد آباد اور ڈھا کہ میں بھی مدارس قائم ہوئے، تاہم دارالعلوم دیوبندکوان مدارس میں مرکزی حیثیت حاصل ہوئی ۔ برصغیر سے باہر مکہ مکرمہ میں مدرسہ صولیۃ قائم ہوا اس کے موسس بھی تحریک سے وابستہ 1857ء کی جنگ آزادی کے مجاہداور غازی مولانا رحمت اللہ کیرانوی واللہ تھے۔ مدارس کی اجتماعیت:

برصغیر میں مدارسِ اسلامیہ کی اجتماعیت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو ی اِمُلَقَّهُ کی مرہونِ منت ممکن ہوئی۔اس خطہ عظیم میں دینداری اسلامی بودوباش ، وضع قطع اکابر کے قائم

کردہ مدارس دینہ کی عظیم الثان خدمات کا ثمر ہے۔جس طرح قیام مدارس کاعمل برصغیر میں تحریک کی شکل میں ظہور پذیر ہوااسی طرح ان مدارس کی حیثیت بھی محض درسگا ہوں کی نہیں تھی بلکہ بدایک تحریک بن گئے تھے، دینی مدارس کی بیتح یک سی مسلکی بنیاد پرنہیں تھی بلکہ

حكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمد طيب رشط كالفاظ

ميں دارالعلوم ديناً \_\_\_\_\_ مسلم فرقه \_\_\_\_ ابل سنت والجماعت فرقه \_\_\_\_ خفی مشرباً \_\_\_\_ صوفی مشرباً \_\_\_\_ فاتريدی ماتريدی سلوکا \_\_\_\_ ولی اللهی فکراً \_\_\_\_ ولی اللهی اصولاً \_\_\_\_ قاسی فروعاً ولی اللهی رشيدی فروعاً وسیدی

اورنسبتاً د یو بندی ہے۔

ولی اللّهی فکروفلفہ کی حامل دیوبند کی عظیم الثان تحریک کے اکابر ہمہ صفت لوگ تھے۔ بیک وقت مفسر ، محدث ، فقیہ ، مدرس ، مجاہد فی سبیل الله ، زاہد شب زندہ دار ، صوفی باصفا ، قومی و بین الاقوامی سیاسیات کے باشعور اور باخبر ''امام'' متبع سنت اور علوم عقلیہ ونقلیہ میں ایک خاص مقام ومرتبہ کے حامل لوگ تھے۔ تحریک دارالعلوم دیوبند سے وابسة حضرات کی زندگیوں کا اولین مقصد غلبہ دین کی جدوجہد ، علم دین کی نشر واشاعت اور برصغیر میں مسلم افتد ارکی بحالی تھا۔ ان اکابر کی جدوجہد کے ہمہ گیراثرات مرتب ہوئے ۔ اکابرین دیوبند اپنی اذہان اور تقلوب میں بڑی وسعت اور کشادگی لیے ہوئے سے ان کا مخاطب کوئی خاص قوم تھی اور نہ ہی ان کی جدوجہد وخد مات کا دائرہ کسی مخصوص علاقے تک محدود تھا پوری انسانیت کی فلاح وتر تی اور اخروی نجات ان اکابر کا مطمح نظر تھا۔

## سرسيّد احمد خان اوراً نكي تحريك:

اس زمانے میں بہت سے اہم زعمائے قوم جن کی قیادت سرسید احمد خان کررہے تھے۔ غاصب انگریزوں پر بھروسہ کرنے اور مسلمان قوم کو انگریز کا وفادار بن کررہنے کی تلقین كرر بے تھے۔ سرسيد احمد خان مخصوص سوچ كے حامل ايك انتهائي متحرك شخص تھے، انہوں نے برصغیر میں ایک ایسی علمی تحریک متعارف کروائی جو خالصتاً انگریز اقتدار کے استحکام کا باعث بن رہی تھی اور مسلم اقتدار کی بحالی کی جدوجہد کیلئے انتہائی مشکلات پیدا کر رہی تھی ۔سرسید نے مسلم اقتدار کی بحالی اور آزادی کی امنگ دلانے کی بجائے مسلمانوں کو بیمشورہ دیا کہ انہیں سیاست میں حصہ نہیں لینا جاہئے ۔ سرسید مسلمانوں کونصیحت کرتے تھے کہ وہ انگریز حکومت سے تعاون کریں ، انگریزی سیکھیں ، انگریز نظام میں نوکریاں حاصل کریں اور اپنی معاشی بدحالی کو دور کریں ۔سرسید احمد خان نے اپنی تحریروں سے انگریز سرکار کو بھی مسلمانوں کی طرف سے اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ مسلمان ویسے نہیں ہیں جیسا کہ انگریزوں نے انہیں سمجھ رکھا ہے۔ یوں سرسید نے انگریزوں کو قائل کرنے کیلئے خود انگریزوں ہی کا موقف اپنا رکھا تھا۔سر سید بیمشورے کس دور میں مسلمانوں کو دے رہے تھے؟ اور اس دور میں حالات کس فتم کے تھے؟ اس کیلئے ہم انگریز لکھاریوں اورخود سرسید ہی کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ ولیم ہنٹر کہتے ہیں

دو مسلمان ہونا جرم قرار یایا ،مسلمانوں کی جائیدادیں اور جا گیریں ہندؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں۔''

لارڈرابرٹ کہتے ہیں۔

''میرا گذر دہلی کے جاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے۔'' ماسفورتھ سمتھ کا کہنا ہے

'' انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مكان مين داخل موكرسب كجهاوش كلي-"

خودسرسيد لكصة بين:

'' کوئی بلا آسان سے الی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈ ا ہو۔''

(بحوالہ معاون دری کتاب مطالعہ پاکستان سوکس جماعت فرسٹ ایئر 2011ء)

حالات کی خرابی کا اندازہ سیجئے اور اس فتم کے حالات میں سرسید کا یہ مشورہ کہ سیاست چھوڑ دی جائے، انگریزی پڑھی جائے اور انگریزوں کی نوکری کر لی جائے۔ مسلط حکمران انگریزوں کی خواہشات کا ذکر لارڈ میکالے کے حوالے سے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ڈالٹنے کی خواہشات کا ذکر لارڈ میکالے کے حوالے سے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ڈالٹنے کی مخانشات میں آچکا، اب ملاحظہ فرما کیں بدیشی حکومت کا ایجنڈ ا اور سرسید کا انداز فکر اور طرزِ عمل سیسکم کیا کہا جائے؟

سرسید احمد خان مسلمان قوم کو ظالموں اور غاصبوں سے مفاہمت پر آمادہ کررہے سے اور ظالم اور مظلوم کے در میان اپنائیت کا رشتہ قائم کرنا چاہ رہے تھے۔ اکابر کے پیش نظر اندلس کی اسلامی سلطنت کی تابی کا نقشہ بالکل واضح تھا اُندلس میں مسلمان مذہبی طبقہ عیسائیت کی بلغار کے مقابلے میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہا۔ مسلم ہسپانوی قیادت نے صلبی تحریکوں کے مقابلے میں وہی کچھ کیا تھا جس کا مشورہ سرسید احمد خان برصغیر کے مشامل نوں کودے رہے تھے۔ اس قتم کے مشورے پڑمل پیرا رہ کرعظیم الشان مسلم ہسپانوی سلطنت کلیسا کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ سلطنت کلیسا کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ اور اندلس کی تاریخ سے سبق

ولی اللّهی اکابر نے برصغیر میں نقصانات سے پہلے منصوبہ بندی کرتے ہوئے واضح اہداف متعین کئے اور محوس طریقہ کار اختیار کیا۔ ان اکابر کی بصیرت قابل رشک ثابت ہوئی اور ان کا لائح ممل مثبت ، پر اعتماد اور نتیجہ خیز رہا۔ حکیم احمد شجاع ایک نامور ادیب اور شاعر اور شاعر مشرق کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ لکھتے ہیں (اقبال مرحوم نے کہا)"اگر بیمُلّا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا جو کچھ ہوگا۔ میں اُسے اپنی آئکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔۔۔۔ آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈر اور الحمراء اور باب الاخوتین کے ہوا اسلام کے پیرووں اور تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ماتا" (بحوالہ: خون بہا،حصہ اول ،ص ۵۵٪)

## تحریک کی قیادت مولا نامحمود حسن رشاللہ کے ہاتھ میں:

بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی وشط اور ان کے ہم عصر اکابر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی تحریک کی قیادت ان کے خاص شاگرد حضرت مولانا محمود حسن نے سنجال رکھی تھی جبکہ دارالعلوم کے نائب مہتم مولانا حبیب الرحمٰن عثانی وشط تھے۔ان حضرات کے درمیان رجحانات کے اختلاف نے جنم لیا۔

احاطه دارالعلوم د بوبند میں بیتے ہوئے دن (ازمولانا مناظراحسن گیلانی اطلانی

حضرت مولانا محمود حسن برطلت کو اپنے مربی اور سرپرست حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی برطلت کی تحریک منصوب اور حکمت عملی پر کامل شرح صدر تفا، آپ نے مولانا حبیب الرحمٰن عثانی برطلت کی تخریک منصوب اور حکمت عملی پر کامل شرح صدر تفا، آپ نے مولانا حبیب الرحمٰن عثانی برطلت کے منتخب کردہ پیغام رسال (مولانا مناظر احسن گیلانی برطلت ) سے اس حوالے سے جو گفتگو کی وہ ہم ان کی کتاب ''احاطہ دار العلوم دیو بند میں بیتے ہوئے دن' سے قال کر رہے ہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی برطلت نے اس کا عنوان دار العلوم کا مقصد، شخ الہند برطلت کا

#### نقط نظر رکھا ہے، لکھتے ہیں:

'ایک دن پھ ایسا ہوا کہ مولانا حبیب الرحمٰن عثانی نائب مہتم نے فقیر کو یاد فرمایا اور کہا کہتم حضرت شخ الہندائشلائے سے مل کر دریافت کرو کہ واقعی سیاسیات میں حضرت والا کا صحح مسلک کیا ہے؟ میں خود جیران ہوں کہ استے اہم مسکلہ کیا متعلق مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے جھے جیسے سمپرس آ دمی کا انتخاب کیوں فرمایا؟ لیکن اب کیا جیجئے کہ واقعہ یوں ہی پیش آیا، شاید ظہر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے، مسجد کے احاطہ میں ایک کمرہ تھا جے اس زمانہ میں وارالتصنیف کا فرمایا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت شخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری مشغلہ یعنی ترجمہ قرآن مجید کا کام پھے دیر کیا کرتے تھے، فقیر تو اس احاطہ کا باشندہ ہی تھا، نماز کے بعد حضرت اپنی تصنیف و ترجمہ کے اسی کمرے میں تشریف لے گئے، تنہا تھے، موقع پاکر فقیر بھی پیچے سے حاضر ہوکر عرض رسا میں تشریف لے گئے، تنہا تھے، موقع پاکر فقیر بھی پیچے سے حاضر ہوکر عرض رسا ہوا کہ پچھ عرض کرنا ہے۔ جیسا کہ قاعدہ تھا، خندہ جینی سے فرمایا گیا کہ آؤ، کیا

کہنا چاہتے ہو؟ بیٹے گیا اور جو پیغام میرے سپردکیا گیا تھا، اسے پہنچا دیا۔ سنتے رہے، اپنی بات جب ختم کر چکا تو دیکھا کہ حضرت پر ایک خاص حال طاری ہے، اور اپنے استاذ حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب رشالٹہ بانی دارالعلوم جنہیں وہ '' حضر ق الاستاذ'' کے لفظ سے یاد کرتے تھے، ان ہی کا نام لے کر فرمایا: ''حضرة الاستاذ نے اس مدرسہ کو کیا درس وتدریس، تعلیم وتعلم کے لئے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا، جہال تک میں جانتا ہوں 1857ء کے ہنگاہے کی ناکامی کے بعد بیارادہ کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیراثر لوگوں کو تیار کیا جائے تا کہ 1857ء کی ناکامی کی تلافی کی جائے "

چالیس سال پہلے کی بات ہے، روایت باللفظ کی توقع فضول ہے، حضرت والا کی تقریر سے دل میں جواثر اس وقت قائم ہوا تھا، اسی اثر کے نتائج کی تعبیر اپنے الفاظ میں کر دی گئی ہے۔ تقریر کی مدت کافی تھی ، لیکن حاصل یہی تھا۔ آخر میں ارشاد ہوا کہ: ''تعلیم وتعلم ، درس و تدریس جن کا مقصد اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں ، لیکن خود اپنے لئے تو اسی راہ کا میں نے انتخاب کیا ہے، جس کے لئے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزد کے حضرت الاستاذ نے قائم کیا تھا۔''

اس کے بعد دوراہیں مختلف ہو گئیں ، ایک راہ تعلیم وتعلم اور دینی نشر واشاعت کی تھی اور دوسری راہ وہی تھی جسے بالآخر حضرۃ شخ الہند رشاللہ نے اختیار فرمایا اوراسی مسلک کے ساتھ اپنے مالک سے جاملے۔ خیال آتا ہے کہ حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ'' فرائض الہیہ جس حد تک بن پڑا ، ادا کرتا رہا ، اب آخری کام رہ گیا ہے ، جسے اپنی حد تک تو میں کر گزروں گا۔' اور اسی کو وہ کر گزرے ، خاکسار نے جو کچھ سنا تھا وہی ان لوگوں (مولانا حبیب الرحمٰن عثانی وغیرہ) تک پہنچا دیا جنھوں نے اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا۔

مولا نامحمود حسن بڑالتہ کی قیادت میں تحریک کا کام جن حالات میں آگے بردھ رہا تھا اس کی کسی قدر تفصیل پر بھی ایک نظر رہنی چاہئے ،مثلاً برطانوی سلطنت کی سرحدات اتنی وسیع ہو چکی تھیں کہ ان پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ برصغیر پر برطانوی گرفت اس قدر مضبوط تھی

كە آزادى كى ئىسى تحرىك كابظا ہركوئى وجود نەتھا۔ انڈین نیشنل كانگریس:

انڈین نیشنل کانگریس کی حیثیت ایک این جی اویا ایک انجمن سے زیادہ نہیں تھی،
انڈین نیشنل گانگریس کا بعد ازاں یہ دعویٰ تھا کہ وہ غلام برصغیر کی سب سے بردی جماعت ہے
مگر اس وقت تک اس کے مطالبات کی نوعیت کچھ اس طرح کی تھی کہ اگر برطانیہ ان تمام
مطالبات کو مان لیتا تب بھی برصغیر کی حیثیت اس سے زیادہ مختلف نہ ہوتی جس قسم کی حیثیت
آج کل اسرائیل کے زیر اثر فلسطینی ریاست کو حاصل ہے۔

انگریز کی سر پرستی میں قائم شدہ کا گریس قابض قوم اور ان کی مقامی رعایا کے درمیان پیدا شدہ خلا کو پُر کرنے کیلئے سرگرم عمل تھی ۔ من جملہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کا گریس کے سیاسی اغراض ومقاصد ابھی منظر عام پرنہیں آئے تھے ۔ مسلم لیگ جس کو بعد ازاں برصغیر کی مسلم آبادی کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ تھا ابھی نوابوں کی حویلیوں کی بیٹھکوں مسلم آبادی کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ تھا ابھی نوابوں کی حویلیوں کی بیٹھکوں ۔ (Drawing Rooms) سے باہرنہیں نکلی تھی۔

مسترمحه على جناح اور گاندهي:

مسٹر محمد علی جناح اور کرم چند موہن داس گاندھی ابھی برصغیر کے سیاسی افق پر نمودار نہیں ہوئے تھے۔گاندھی نے 1914ء میں برصغیر آ کر سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، اس سے پہلے وہ افریقہ میں ایک این جی او چلا رہے تھے، وہاں وکالت کر رہے تھے۔ انگریزوں کے حق میں شھے اور افریقہ میں انگریزوں کورگروٹ بھی فراہم کرتے تھے۔

عالمی سطح پر برطانیہ کی مخالف قوت کے طور پر جرآئی ایک مضبوط ملک تھا جبکہ ترکی میں مسلمہ خلافت کا چراغ ممٹما رہا تھا۔ جزیرہ نما عرب اور وسطی ایشیاء ادھر مشرقی یورپ میں بلقان تک ترکی پراس کی عمل داری تھی ۔ بیسوی صدی کے دوسرے عشرے میں وسط ایشیاء بخارا، سمر قنداور بلقان کی ریاستوں پر روس کی مدد سے جال بھینک کرتر کی سے کاٹا گیا۔ اس قشم کے حالات میں مولا نامحمود حسن رشرالٹہ رشرالٹہ اپنے شاگردوں کا جال بن رہے تھے، یہ جال برصغیر کے طول وعرض سمیت افغانستان اور دیگر اہم مقامات تک بفذر ضرورت بھیل رہا تھا۔ مولا نا

محمود حسن را الله حریتِ کاملہ ، اسلامی شوکت و عظمت کی بحالی اور برصغیر میں مسلم اقتدار کے احیاء کے واضح اہداف کیلئے پیش بندی میں مصروف سے مولانا محمود حسن را الله بظاہر ایک سادہ لوح عالم دین سے مگر مسلمانوں کی سیاسی قوت کے خاتمے سے مسلم اُمہ کے نقصانات کا انہیں مکمل ادراک تھا ، وہ اپنے مرحوم استاد بانی دارالعلوم کی عملی تحریک کے پردے میں چھپی حقیق راہ پرگامزن سے آپ را الله الله انگریز کے امراز کی عرف سے انگریز کے الله الله الله الله الله الله سے باغی سے ، انگریز کے تسلط سے نجات شخ الهند را الله کا واضح ہدف تھا حضرت شخ الهند را الله کی قیادت میں تحریک کی دعوت سنتِ انبیاء بھا اور مشاہیر اسلام کے طریقہ کار کے مطابق اپنے دور کی پوری سوسائی (بلا تفریق ند بہ وملت ) کے لئے تھی حضرت را الله کا خاطب کوئی خاص قبیلہ، قوم یا جغرافیہ میں بسنے والے مخصوص لوگ نہیں سے بلکہ حضرت را الله نے مشتر کہ معاشرے میں سے بہادر اور قابل بھروسہ افراد تلاش کے ان کی تربیت کرتے ہوئے انہیں اپنی تحریک کا حصہ بنایا۔ آخکل بعض مخلص اور دیندار جماعتیں فرد کی انفرادی اصلاح سے معاشرے کو تھیک کرنے کے لئے مخت کر رہی ہیں۔

حضرت مولا نامحود حسن رئاللہ نے غلبہ اسلام اور نظام عدل کے قیام کیلئے ہر ہر فرد پر محنت ہر ہر فرد کی اصلاح کے طویل اور غیر حقیقت پیندانہ طریقہ کارکو ہر گز اختیار نہیں کیا جیسا کہ آج کل بعض مخلص دین جماعتوں کا طریقہ ہے۔ بلکہ امام شاہ دہلوی رئاللہ کی تعلیمات اور تحریکِ سید احمد شہید رئاللہ کے طرز عمل کی روشنی میں معاشرے سے ظلم کے خاتے کیلئے قوت نافذہ کو حاصل کرنے کیلئے تربیت یافتہ افراد کی ایک منظم جماعت تیار کی اور با قاعدہ طور پرتحریک بریا گی۔ جستح یکِ ریشم ل جاتا ہے۔علاء، مجاہدین اور حریت پسندوں پر مشمل شخ الہند کی تربیت یافتہ جماعت آزاد برصغیر کی تمام اقوام اور اکائیوں کی قیادت کی اہل جماعت تھی۔

حضرت شیخ الہند رشاللہ نے گہری منصوبہ بندی اور اعلیٰ حکمت عملی کے ذریعے برصغیر کے قرب وجوار افغانستان ، ترکی ، حجاز اور ماور النہر کے مما لک میں روابط کارپیدا کر کے ان کی حربی قوت کواین تحریک کی پیشت بانی کیلئے ہموار کیا۔

افغان دارالحکومت کابل میں اس عہد میں دنیا کے کئی ایک انقلابی جمع تھے،

حضرت شیخ الہند رشاللہ کے شاگر دول کی ایک بڑی تعداد کابل اور برصغیر کے درمیانی حصے مہند یاغستان مکین ، میران شاہ ، وانا ، میرعلی وغیرہ میں موجود تھی۔

حضرت شیخ الهند رشالله نے اپنے معتمد اور عبقری دماغ شاگر دحضرت مولانا عبید الله سندهی رشالله کو اپنا نمائنده بنا کر کابل بھیجا حضرت سندهی رشالله اس سفر کیلئے تیار نہ سے گر اپنے استاد کے تکم پر کابل بہنچ وہاں حضرت سندهی شالله نے کیا دیکھا خودا نہی کے الفاظ میں پڑھئے:

'' کابل جا کر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الهند رشالله جس جماعت کے نمائندہ سے اس کی بچاس برس کی محنت کا حاصل میر ہے سامنے غیر منظم شکل میں تعمیل تکم کیلئے تیار ہے ۔ اس کو میر سے جیسے ایک خادم شیخ الهند رشالله کی اشد ضرورت تھی۔ تیار ہے ۔ اس کو میر سے جیسے ایک خادم شیخ الهند رشالله کی اشد ضرورت تھی۔ اب مجھے اس ہجرت اور شیخ الهند رشالله کے انتخاب پر فخر محسوس ہونے لگا۔''

حضرت شیخ الهند را الله کی تحریک ان کی تجاز روائی اور وہاں گرفتاری، مالنامیں قید، 1920ء میں رہائی اور برصغیر واپسی پر بدلے ہوئے طریقہ کار پر مزید بات کرنے سے پہلے حضرت مولانا عبیداللہ سندھی را الله کے کرواراورافکار کے حوالے سے چنداہم باتوں کر ذکر کرلیا جائے ۔حضرت شیخ الهند نے حضرت سندھی را الله کو 1327ھ 1909ء میں دیوبند طلب فرمایا اور جعیۃ الانصار کی تشکیل کی ، یہ بظاہر فضلائے دیوبند کی انجمن تھی اور اس کا مقصدا کا بر کی کتب کی اشاعت بنایا گیا تھا گر درونِ خانہ یہ ایک بہت بڑے منصوبے کا اساسی نظم تھا۔ حضرت شیخ الهند را الله کی توجہ اور محنت سے اس تنظیم نے جلد ہی مقبولیت حاصل کر لی اور متعدد اجلاس کر کے کام کو آگے بڑھانے کی ۔ اس تنظیم کے سر پرست حضرت شیخ الهند را الله اور ناظم الله مولانا عبید اللہ سندھی را الله اس دھی را الله الله میں را دیا و الله الله مولانا عبید الله سندھی را الله الله کا کران بنا دیا۔ حضرت شیخ الهند را الله خود و بلی مقال کر دیا اور وہ الله الله الله الله الله الله مولانا عبید الله سندھی را الله کی کام کی انظامیہ میں اختلاف ہوا۔ اس پر وہاں نظارۃ المعارف القرآنیہ قائم کر کے اس کا گران بنا دیا۔ حضرت شیخ الهند را الله خود و بلی مولانا عبید الله سندھی را الله کی محارف خان، نواب وقار الملک ، مولانا ابو کلام آزاد، مولانا محملی جو ہر اور وار اگر مختار احمد انصاری سے ملوایا۔

حضرت شیخ الہند رئے اللہ کی وسعتِ ظرفی ، بالغ نظری اور کمال حکمتِ عملی سے برصغیر کے بیہ نامور غیر دیوبندی را ہنما تحریک کے معاون ومددگار ہی نہیں جانثار سپاہی بن گئے۔ دو سال نظارۃ المعارف کیلئے کام کیا پھر 1915ء میں حضرت سندھی رئے اللہ نے دو سال نظارۃ المعارف کیلئے کام کیا پھر 1915ء مطابق 1333ھ میں حضرت شیخ الہند رئے اللہ کے حکم پر دہلی سے کابل منتقل ہو گئے ۔مولانا عبید اللہ سندھی رئے اللہ نے کابل اور گردونواح میں تحریک کے اقدامی مرحلے کیلئے روابط اور طریقہ کار کے منصوبے پر کام کیا ۔ان دنوں کابل بین الاقوامی سیاسیات میں ایک اہم مرکز کی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔

# "اقدام" كيليّ مناسب وقت آن پهنجا

قاسم العلوم والخيرت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رشائي بانی دارالعلوم د يو بند نے دارالعلوم د يو بند اور د يگر مدارس كے قيام كيلئے جدوجهد كس مقصد كيلئے تقى؟ اس سوال كے جواب ميں حضرت شخ الهند رشائية كر حوالے سے مولانا مناظر احسن گيلانی رشائية كى تحريری شهادت ہم پیش كر يكئے ہيں حضرت بانی دارالعلوم سے كلمل ہم آ ہنگ سوچ اور طريقة كار كو حضرت شخ الهند رشائية نے اپنے استاد كی وفات كے بعد مسلسل اپنائے ركھا، يعنى تعليم وتربيت كی چادر تلے الهند رشائية من مرحلے كيلئے رجال سازی حضرت شخ الهند رشائیة نے اپنے استاد رشائیة كی طرح اپنی قدامی مرحلے كيلئے رجال سازی حضرت شخ الهند رشائیة نے اپنے استاد رشائیة كی طرح اپنی طرح کی كہ جب''اقدامی' مرحله آیا تو بید حضرات حضرت شخ الهند رشائیة كی قیادت میں شانه طرح کی كہ جب''اقدامی' مرحله آیا تو بید حضرات حضرت شخ الهند رشائی مقادت میں سانت بشانه کھڑے ہوگئے بقول ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہانپوری مدظلہ تعلیم وتربیت دینی وسیاس سے ایک ایک جدوجهد میں اپنی ذمہ دار یوں کا شدید احساس اور ان سے عہدہ بر آ ہونے کی الهنت رکھتی ہے دوجہد میں اپنی ذمہ دار یوں کا شدید احساس اور ان سے عہدہ بر آ ہونے کی الهنت رکھتی ہے

صاحب تذکره حضرت شخ الهند حضرت مولانا عزیز الرحمٰن بجنوری لکھتے ہیں "
"اتنی بوی تحریک کب راز رہ سکتی ہے لہذا ارباب دارالعلوم کو بھی حضرت کی تحریک کا پوراعلم ہوگیا"

حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائپوری پڑالٹہ نے ایک مرتبہ حضرت مدنی پڑالٹہ سے حضرت بنی سے حضرت بنی سے حضرت بنی سے حضرت بنی سے الہندگی نظیمی سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت مدنی پڑالٹہ نے اس سے لاعلمی کا اظہار کیا اس وقت حضرت مدنی خود حضرت شخ الہندگی زیر زمین سرگرمیوں سے ناواقف تھے۔ دیو بند آ کر حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائپوری پڑالٹہ نے حضرت شخ الہند

سے خود بہی سوال دریافت کیا تو حضرت نے فرمایا حضرت مولانا محمد قاسم رفط نا نوتوی نے دعا فرمائی تھی کہ پچاس برس تک بید دارالعلوم قائم رہے۔ الجمد لللہ پچاس برس گزر چکے ہیں اپنے استاد کے اس جملے سے حضرت شخ البند رفط نے نہ نتیجہ نکالا کہ مدرسہ مخصوص دورانیہ کیلئے ہے اسلامی نظام برپا کرنے کے لئے صرف ایک جز کو پورا کرتا ہے لیعنی علوم اسلامیہ کی نظروا شاعت ۔ اصل کام اسلامی شوکت کی بحالی، مسلم اقتدار کا احیاء اور آزادی کی جدوجہد کیلئے رجال کار کی تیاری اور کسی طرح ممکن نہ تھی 1857ء کیلئے رجال کار کی تیاری ہے اس قتم کے رجال کار کی تیاری اور کسی طرح ممکن نہ تھی اس لئے کی مسلح جدوجہد میں ہزاروں شہراء میں غالب اکثریت با قاعدہ علماء اور حفاظ کی تھی اس لئے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں علماء اور مجاہدین کی نئی کھیپ تیار کرنے کا راستہ اختیار کیا گیا جماعت سازی، حکمت عملی سے پیش قدمی اور مناسب موقع پر اقدامی مرحلے میں اتر نا حضرت شخ البند رفط نی اس کے لئے سرگرداں رہے انگریز افواج پہلی جنگ عظیم میں انجمیں تو یہ موقع مناسب سمجھا گیا۔

## حضرت شيخ الهندر مُلك، كي ديوبند سے حجاز روانگي:

حضرت شیخ الهند الله نے 29 شوال 1333ھ بمطابق 10 ستمبر 1915ء بعد ظهر اپنی قدیم درسگاہ نو درہ میں دارالعلوم کے خاص منتظمین مدرسین اور ملاز مین وطلبہ کو جمع فرمایا ور مناسب تمہید کے بعد بڑی وضاحت سے فرمایا کہ میرا ارادہ صرف زیارت حرمین شریفین کا ہے مناسب تمہید کے بعد بڑی وضاحت سے فرمایا کہ میرا ارادہ صرف زیارت حرمین شریفین کا ہی بیتانا تو مشکل ہے کہ کتنی مدت میں واپسی ہوگی مگر انشاء اللہ ضرور حتی الوسع جلد واپس ہول گا۔ حضرت شیخ الاسلام مولا نا سید حسین احمد مدنی الله نقش حیات میں تحریر فرماتے ہیں۔ دمنرت شیخ الهند الله سندھی کو باغستان بھیجا اور ترکی کی حکومت سے امداد حضرت نے اولاً مولا نا عبد الله سندھی کو باغستان بھیجا اور ترکی کی حکومت سے امداد

لینے کی غرض سے ادھر کا قصد (ارادہ) کیا اور اپنے سفر کوسفر حج کاعنوان دیا۔

گورنر مکہ معظمہ غالب پاشا سے ملاقات کی اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا اور اپنی تخریک کا حال سنایا اور فرمایا کہ میں انور پاشا اور جمال پاشا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں غالب پاشا نے حضرت شیخ الہند پڑالٹی کے اصرار پر گوزر مدینہ کے نام ایک خط لکھ دیا کہ مولا نامحمود حسن پاشا نے حضرت شیخ الہند پڑالٹی کے اصرار پر گوزر مدینہ کے نام ایک خط لکھ دیا کہ مولا نامحمود حسن

صاحب معتمد آدمی ہیں ان کو انور پاشا کے پاس پہنچا دو اس کے علاوہ تحریک کے متعلق کچھ ہدایات کیس کہ آپ ہندوستان میں تحریک آزادی کوخوب زور دار طریقے پر چلائیں جب انگریزوں سے ہماری (ترکی) صلح کی بات ہوگی تو ہم اور ہمارے حلیف (جرمن آسٹریا وغیرہ) ہندوستان کی کممل آزادی کا مطالبہ صلح میں پیش کریں گے۔

گورنر مكه معظمه غالب باشاك مذكوره بالا خط كومؤرخين في "غالب نامه" قرار ديا ہے۔ مکہ معظمہ سے حضرت شیخ الهند راس مدینہ منورہ پہنچ جہال حضرت مولانا حسین احمد مدنی رشاللہ آپ کے منتظر تھے حضرت مدنی رشاللہ کے گھر حضرت شیخ الہند رشاللہ کا قیام ہوا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سهار نپوری ڈِرالٹۂ اور حضرت مدنی ڈِرالٹۂ کو یہاں پہنچ کر حضرت شیخ تح يك شيخ الهند رشط مين شامل موسكة اورمولا ناخليل احدراز دار ترك وزير جنك انورياشا اور جمال یاشا (پہلی جنگ عظیم میں) محاذ کا معائنہ کرتے ہوئے مدینہ منورہ زیارت کیلئے تشریف لائے اور مسجد نبوی مَناقیم میں جلسہ ہوا جس میں حضرت شیخ الہند راس ،حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری ڈِطلٹۂ اور حضرت مدنی شریک ہوئے۔انور یاشا حضرت شیخ الہند ڈِطلٹۂ کی شہرت سن چکے تھے جب حضرت نے انہیں اپنامنصوبہ بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے امداد کا وعدہ فرمایا اور چند تحریریں لکھ کر دیں جن میں آزاد قبائل کو مجاہدین کا ساتھ دینے اور انگریزوں کے خلاف اپنی كارروائيوں كوتيز تركردينے كى مدايت كى تھى نيز آ زاد قبائل كوامداد كااطمينان دلايا گيا تھا۔ ''اب سب سے اہم مسکلہ بیرتھا کہ حضرت شیخ الہند باغستان کس طرح پہنچیں۔ اریان کا راستہ وہاں انگریز فوجوں کے پہنچ جانے کی وجہ سے بالکل بند ہوگیا تھا۔ بحری راستے سے مندوستان موکر آزاد قبائل جانا آپ مناسب خیال نہ فرماتے تھے۔ آخر انور پاشا اور جمال پاشا کے مشورے سے بیہ طے پایا کہ اطراف ہند سے مکران ہوتے ہوئے آزاد قبائل تک پہنیا جائے کیکن ترکی ز عمااس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کرنے سے معذور تھے'۔

شريف حسين كي بغاوت:

ان امور خاصہ کی انجام دہی کے بعد آپ دوبارہ مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے۔
عالب پاشا سے ملاقات کے بعد منزل مقصود کی طرف روانہ ہوں گے عالب پاشا اسوقت طائف
میں تھے آپ طائف تشریف لے گئے لیکن قدرت کو منظور نہ تھا کہ سفر جہاد شروع ہو وہ آپ کے
سامنے ایک اور میدان سعادت کھولنا چاہتی تھی چنانچہ اس کے اسباب بھی پیدا ہوتے چلے گئے آپ
کا شتر بان ایک ہفتے کی چھٹی لے کر چلا گیا اور دوسری کسی سواری کا انتظار نہ ہوسکا ابھی چند دن ہی
گزرے تھے کہ شریف حسین نے انگریزوں کی مددسے ترکوں کے خلاف بعناوت کردی اور حالات
کا نقشہ یکسر بلیك گیا اسی طرح ۲۰ رجب ۱۳۳۳ ہے مئی ۱۹۱۱ء میں لے کر ۲ شوال ۱۳۳۳ ہے
اگست ۱۹۱۹ھ تک طائف سے نکلنا ناممکن ہوگیا ۱۰ اشوال ۱۰ اگست کو حضرت شخ الہند مکہ معظمہ تشریف لائے یہاں سے جدہ تشریف لے گئے وہاں سے پھر مکہ معظمہ تشریف لائے۔
تشریف لائے یہاں سے جدہ تشریف لے گئے وہاں سے پھر مکہ معظمہ تشریف لائے۔
ترکول کی تکفیر کا فتو کی

یہاں خان بہادرمبارک علی اورنگ آبادی نے اگریزوں کے ایما پرترکوں کی تکفیر اور شریف حسین کی بغاوت کے جواز میں ایک فتو کی تیار کررکھا تھا جس پر علمائے وقت نے دستخط بھی شبت فرما دیئے تھے حضرت شخ الہند را گلٹے کے سامنے یہ فتو کی پیش ہوا تو آپ نے اس کی تصویب وتصدیق سے انکار کردیا۔ اس چیز نے شریف اور اس کے جمایتیوں کو سخت مشتعل کردیا۔ کا بل میں جلا وطن حکومت کا قیام:

جن دنول حضرت شخ الهند را الله نظر کے اپنی تحریک چلار کھی تھی۔جس کے ذریعے آپ برصغیر کے شال مغربی گوشے سے جملہ کرنا چاہتے تھان ہی دنوں برصغیر کے چند دوسرے لیڈر باہر پہنچ چکے تھے اور وہ جرمنی اور ترکی سے ساز باز کررہے تھے برصغیر کا ایک وفد ترکی اور جرمنی گیا تھا اور ایک وفد حضرت شخ الهندگی قیادت میں مدید کم منورہ پہنچ کر ترکی حکمران سے وشیقے اور معاہدے حاصل کرنے کی فکر میں تھا اور دونوں کا منشا یہی تھا کہ حضرت شخ الهندگ نے حاجی ترکی درکی تھی ، افغانستان اور ترکی ترکی درکی تھی ، افغانستان اور ترکی حکومت اس کی امداد کرے۔حضرت مولا نا سندھگی ،حضرت شخ الهند اور دیگر مسلم لیڈران کے حکومت اس کی امداد کرے۔حضرت مولا نا سندھگی ،حضرت شخ الهند اور دیگر مسلم لیڈران کے خمات کی حیثیت سے بیکام کررہے تھے۔

جب تک حضرت شیخ الہند اللہ مندوستان میں رہے تو تحریک کی پوری قوت آپ کے ہاتھ میں تھی اور پیغامات اور ہدایات آپ ہی کے ذریعہ سے مجاہدین کو پہنچا کرتے تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحبؓ نے ارشاد فرمایا ہے:

''اس وقت میری عمر نوسال کی تھی، بعد میں مجھے لوگوں سے اس تح یک کے بارے میں معلوم ہوا جو شخص پیغام رسانی کا کام کرتے تھے وہ سہار ن پور ہی کے رہنے والے تھے میں نے ان سے بات چیت کی ہے ہوتا یہ تھا کہ وہ صاحب کاغذ کے چھول بنایا کرتے تھے اور ان پھولوں کو بیچتے ہوئے سرحد افغان بارڈر پہنچ جاتے تھے۔ ان میں سے جن پھولوں کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا تھا اس کو دوسرے پھولوں کے ساتھ رکھتے تھے اگر کوئی خریدار اسی پیغام والے پھولوں کو پہند کرتا تو وہ اس سے کہتا کہ اس میں بیقص ہے اس کو نہ لو بلکہ اس سے بہتر پھول دکھلاتے ہیں اس طرح حضرت شخ میں بیقص ہے اس کو نہ لو بلکہ اس سے بہتر پھول دکھلاتے ہیں اس طرح حضرت شخ الہند رائٹ کے باس جایا کرتی تھیں' (بحوالہ تذکرہ شخ الہند رائٹ کے باس جایا کرتی تھیں' (بحوالہ تذکرہ شخ الہند رائٹ کے باس جایا کرتی تھیں' (بحوالہ تذکرہ شخ الہند رائٹ کے باس جایا کرتی تھیں' (بحوالہ تذکرہ شخ الہند رائٹ کے باس جایا کرتی تھیں' (بحوالہ تذکرہ شخ الہند رائٹ کے باس جایا کرتی تھیں' (بحوالہ تذکرہ شخ الہند رائٹ

بہر حال کابل میں جس حکومت مؤقتہ کا وجود عمل میں آیا۔حضرت شیخ الہند اِٹسٹنہ اگرچہاس کے مشورے میں شریک نہیں تھے، کیکن آپ کی حمایت اس کو حاصل تھی۔

جنگ کے شعلے ہر طرف پھیل رہے سے اس اثناء میں برصغیر کے انقلائی نو جوان خفیہ راستوں سے جرتنی، ترکی ، ایران اور افغانستان پہنچے۔ ان نو جوانوں میں مولا نا برکت اللہ ، مرزا محمطی ، راجہ مہندر پرتاپ ، امباپر شاد ، اللہ نواز خال ملتائی ، مسٹر ہر دیال پرشاد ، مسز سروجنی نیڈو ، کے بھائی چٹو پادھیا نے قابل ذکر ہے۔ راجہ مہندر پرتاپ اور مولا نا برکت اللہ برلن میں قیصرولیم سے ملے اور برصغیر کو آزاد کرانے کے سلسلے میں ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا۔ اس منصوبہ کو تاریخ میں ۔۔۔ چنانچہ اس منصوبہ پر انقلاب منصوبہ کو تاریخ میں ۔۔۔ چنانچہ اس منصوبہ پر انقلاب پہندول اور جرمن افسرول نے کی روز تک غوروخوش کیا اور جب بیمنصوبہ ترمیم وایزاد کے ساتھ منظور کرلیا گیا تو راجہ مہندر پرتاپ ، مولوی برکت اور دوسرے جرمن افسر برلن سے ترکی پہنچ اور انقلاب پیندول نے غازی انور پاشا اور سلطان ترکی سے طویل ملا قاتیں کیں چنانچہ ایک وفد ترتیب دیا گیا جس میں راجہ مہندر پرتاپ ، مولا نا برکت اللہ ، ڈاکٹر فان ہنگ ، کیپٹن ایک وفد ترتیب دیا گیا جس میں راجہ مہندر پرتاپ ، مولا نا برکت اللہ ، ڈاکٹر فان ہنگنگ ، کیپٹن

نیڈر مائر (اسٹرین نمائندہ) اور کیپٹن کاظم بیگ شامل ہے۔ یہ وفد سلطان ترکی، قیصر جرمنی، اور جرمن میانسلر کے خاص خطوط لے کر کابل کی طرف روانہ ہوا۔ خفیہ راستوں سے بیلوگ ہرات پہنچ۔ ہرات میں افغان گورنر نے اس وفد کا شاہانہ استقبال کیا۔ افغان فوج کے ایک دستے نے ترک کرنیل کی کمان میں ارکان کوگارڈ آف آنرز پیش کیا۔ اس کے بعد وفد نے ہرات کی مساجد اور دوسرے تاریخی مقامات کو دیکھا ہرات میں ایک دوروز قیام کرنے کے بعد یہ وفدافغانی فوجی افسروں کی رہنمائی میں گھوڑوں پرسوار ہوکر ہزارہ کی پہاڑیوں کے دشوارگز ار راستوں کو مطے کرتا ہوا کا تو پر 1918ء کو کابل پہنچا۔ کابل میں ارکان وفد کو افغان فوج نے سلامی دی اور وفد کو حکومت افغانستان کی طرف سے باہر باغ کے شاہی مہمان خانے میں تھہرایا گیا مہمان خانے میں تمام انتظامات نہایت عمدہ اور آرام دہ تھے۔

#### شاه افغانستان سے ملاقات:

ارکان وفد کوجس سرکاری مہمان خانے میں رکھا گیا تھا یہ قیام گاہ قدرتی مناظر کے اعتبار سے نہایت حسین وجمیل تھی۔ مہمان خانے کے سامنے سر سبز وشاداب وادیاں تھیں۔ مہمان خانے کے کمروں کے باہر اگور عشق پیچاں کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ارکان وفد کی خاطر تواضع کے تمام انتظامات موجود تھے لیکن ارکان وفد کو باغ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور ان کی کڑی تگرانی کی جارہی تھی علاج اور معالجے کے لیے ایک ترک ڈاکٹر منیر بے مقرر تھے۔ انتقابی وفد کو تمام اطلاعات ڈاکٹر منیر بے کی وساطت سے پہنچی رہتی تھیں۔ دو ماہ مقرر تھے۔ انتقابی وفد کو تمام اطلاعات ڈاکٹر منیر بے کی وساطت سے پہنچی رہتی تھیں۔ دو ماہ تک انتقابی وفد کے ارکان اس مہمان خانے میں ایک نظر بندگی حیثیت سے رہے، لیکن دو ماہ کے بعد ایک روز راجہ مہندر پرتاپ کے احتجاج کر نے پر شاہ افغانستان امیر حبیب اللہ خان ایخ گر مائی کے بعد ایک وفد کی ملاقات کا انتظام کیا گیا۔ شاہ افغانستان امیر حبیب اللہ خان سے کرمائی میں ارکان وفد کی شرف باریا بی بخشا۔ ملاقات کے وقت وزیر اعظم افغانستان سردار نصر اللہ خان موجود سے۔ شاہ کے سامنے کی کرسیوں پر راجہ مہندر پرتاپ ، ڈاکٹر فان ہمٹنگ ، کیپٹن نیڈر مائر، ترک کیپٹن کاظم بیک اور مولانا کے بہلو میں کرسیوں پر راجہ مہندر پرتاپ ، ڈاکٹر فان ہمٹنگ ، کیپٹن نیڈر مائر، ترک کیپٹن کاظم بیک اور مولانا کے بہلو میں برکت اللہ بیٹھے تھے ، دوسری طرف مرکزی نشست پر امیر حبیب اللہ خان ان کے بہلو میں برکت اللہ بیٹھے تھے ، دوسری طرف مرکزی نشست پر امیر حبیب اللہ خان ان کے بہلو میں

وزیر اعظم افغانستان سردار محمد نفر الله خان اور دوسرے پہلو میں شنرادہ عنایت الله خان ، شنرادہ امان الله خان اور سردار محمد عزیز خان بیٹھے تھے۔ انقلابی وفد کی قیادت راجہ مہندر پرتاپ کررہ تھے انہوں نے قیصر ولیم اور سلطان ترکی کے مکتوبات گرامی، شاہ افغانستان کی خدمت میں پیش کیا۔

کیے اس کے بعد ڈاکٹر فان منٹنگ نے جرمن جانسلر کا خط شاہ کی خدمت میں پیش کیا۔

دوپہرتک بات چیت کا سلسلہ جاری رہا۔ شاہ افغانستان نے انقلائی پارٹی کے منصوبے سے متعلق تفصیلات دریافت کیں اور پوچھا کہ اس منصوبے کو مملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں جرمنی اور ترکی کی حکومت افغانستان کی کیا مدد کریں گی۔ مولانا برکت اللہ وٹر اللہ مہندر پرتاپ، اور ڈاکٹر ہمٹنگ کے ترجمان کے فرائض ادا کررہے تھے۔ گفت وشنید کا سلسلہ صبح کے وقت شروع ہوا تھا اور دو پہر کے کھانے تک جاری رہا ، کیپٹن فان ہمٹنگ، نیڈر مائر اور کیپٹن کاظم بے فارسی جانتے تھے اس لیے وہ آزادی سے گفت وشنید میں حصہ لیتے رہے، دستر خوان پر راجہ مہندر پرتاپ کے لیے ہندوانہ کھانے کا انظام کیا گیا تھا۔ کیکن راجہ مہندر پرتاپ نے یہ ہندوانہ کھانا کھانے سے انکار کردیا اور کہا وہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کرکھانا کھا کیں گیا جانتے ہندوانہ کھانے میں شامل کرلیا گیا۔ افغانستان میں ہندوستانی طلباء:

پہلی ملاقات کے بعد شاہ افغانستان نے انقلابی وفد کے ارکان کو الگ الگ گفت وشنید کے لیے طلب کیا۔ پہلے روز راجہ مہندر پرتاپ اور مولا نا برکت اللہ، امیر حبیب اللہ خال سے ملاقات کرنے کے لیے شاہی محل میں پنچے۔ شاہ افغانستان اور ہندوستانی لیڈروں کے درمیان گفت وشنید کا سلسلہ تین ساڑھے تین گھنٹے تک جاری رہا۔ اس ملاقات میں بہت سے اہم مسائل پرغور کیا گیا جن میں ہندوستان کی متوازی حکومت قائم کرنے کا سوال بھی شامل تھا۔ دوسرے روز انقلابی وفد کے جرمن ارکان ڈاکٹر فان ہنگ اور کیپٹن نیڈر مائر نے شاہ سے ملاقات کی اور اس امر کا یفین دلایا کہ افغانستان میں جومتوازی انڈین گورنمنٹ قائم ہوگی، قیصر جرمنی کی حکومت نہ صرف اسے تسلیم کرے گی بلکہ اس کی اسلحہ اور سرمائے کے ہوگی، قیصر جرمنی کی حکومت نہ صرف اسے تیل ہندوستان کی برطانوی حکومت کی طرف سے ذریعے مدد بھی کرے گی۔ اگر ان حالات میں ہندوستان کی برطانوی حکومت کی طرف سے افغانستان پرکوئی حملہ تو جرمنی اور ترکی دونوں افغانستان کی مدد کریں گے۔

تیسرے روز ترک نمائندے کیپٹن کاظم بے نے شاہ سے تنہا ملاقات کی۔ یہ ملاقات کی وتا رہا کئی گھنٹے تک جاری رہی اور اس ملاقات میں تمام مسائل اور ان کے نتائج پرغور وخوض ہوتا رہا چنانچہ ان ملاقاتوں کے بعد حکومت افغانستان کی طرف سے وزیر اعظم افغانستان سردار نصر اللہ خال نے اپنے معتمد خاص آقائے عبدالرزاق خال کو وفد کا مثیر اعلیٰ مقرر کردیا۔ اس کے بعد انقلانی کوسل کے تمام اجلاس آقائے عبدالرزاق خال کے دولت کدے پرمنعقد ہوئے۔ عبوری حکومت کا قیام:

انقلابی کوسل کا آخری ہنگامی اجلاس ۲۹ اکتوبر ۱۹۱۵ء کو آ قائے عبدالرذاق خال کے دولت کدے پرمنعقد ہوا۔ جس میں ہندوستان کی متوازی حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا حکومت افغانستان کی طرف سے بعض سرکاری عمارات کو اس متوازی حکومت کے دفاتر کے لیے مخصوص کردیا گیا کیم دسمبر ۱۹۱۵ء کو متوازی حکومت کے قیام کا اعلان کردیا گیا۔

متوازی حکومت میں راجہ مہندر پرتاپ کو تاحیات صدر منتخب کیا گیا مولانا برکت اللہ کو وزیر اعظم اور مولانا عبید اللہ سندھی ڈِٹلٹنز کو وزارت داخلہ سونپی گئی ، کیپٹن کاظم بے کو عارضی

طور پروز ردفاع مقرر کیا گیا۔ مولا نا عبیداللہ سندھی کا کابل میں مشن

مولانا عبید الله سندهی افغانستان پہنچنے کے بعد اینے مشن کی تکمیل میں مصروف ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہاں ہندوستان کی آزاد عارضی حکومت قائم کی جسے افغانستان کی حکومت نے شلیم کر کے اس سے معامدہ کرلیا دوسرے ملکوں میں بھی اس کی سفارتیں جھیخے کا انظام کیا گیا تا کہ وہ بھی اسے شلیم کرکے اس کی اخلاقی ومادی مدد کریں مولانا سندھی نے ان تمام حالات کو تین کپڑوں پر کڑھائی کر کے ایک معتمد شخص مسمی عبدالحق کے ہاتھ حضرت شیخ الهند را الله کی تحریک کے ایک خاص رکن شیخ عبدالرجیم کوسنده بھجوایا تا کہ وہ اسے خود یا کسی قابل اعتماد شخص کے ذریعے حجاز میں حضرت شیخ الہند کو پہنچا دیں لیکن رومال شیخ عبدالرحیم تک پہنچنے کے بجائے عبدالحق کے مر بی خان بہادر رب نواز خاں (ملتان) کے ہاتھ میں پہنچ گئے۔ جس نے اسے انگریز گورنر کی خدمت میں پیش کردیے اور ملک وملت کی آ زادی اور بہی خواہی یر انگریز کی خوشنودی کوتر جیج دی ۔ ملتان کے خان بہادر نے عبدالحق سے خط دباؤ اور تشدد سے حاصل کیے۔خطوط کی وصولی کے بعد خان بہادر کے لیے پچھ نہ بڑا چنانچہ ریشی خطوط 14 اگست 1915ء کو ملتان کے خان بہادر رب نواز نے کمشنر ملتان کے حوالے کئے۔ یہ زر دریشی کپڑوں کے تین ککڑے تھے جن پرخوش خط اردولکھی ہوئی تھی 9 جولائی 1915ء کو بیہ خط مکتوب الیہ مولانا عبید الله سندھی نے کابل سے عبدالحق نامی شخص کو دے کر حیدر آباد سندھ میں شیخ عبدالرحیم کو پہنچانے کیلئے مقرر کیا عبدالرحیم نے یہ خط مدینہ پہنچانے تھے مگر عبدالحق خطوط حیدر آباد سندھ پہنچانے کی بجائے 4 اگست کو ملتان میں خان بہادر رب نواز کے یاس جھوڑ گیا بہ خان بہادر صاحب انتظار میں رہے کہ کمشنر ملتان آئیں تو ان کے حوالے کروں وہ چودہ اگست کوآئے پہلے تو کمشنرخطوط دیکھ کر چکرا گئے پھرعبدالحق کا تعارف پوچھا تو خان بہادر نے بتایا کہ میرے بچوں کا اتالیق تھا۔ کابل گیا تھا کمشنر نے عبدالحق کو بلوایا اس پر جرح کی بعد میں پنجاب کے لیفٹینٹ گورنر سے سفارش کی کہ خان بہادر نے خوب کام کیا ہے اس کو جلد تعریفی سنداور انعام دیا جائے انگریز انٹیلی جنس کا کہنا تھا کہ اس خط کے مخاطب مولا نا تھے مراد

د یو بند کے مولا نامحمود حسن بطلتہ ہیں۔

کیم صاحب سے مراد کیم عبدالرزاق رشالتہ اور ڈاکٹر صاحب سے مراد ڈاکٹر مخاراحمہ انصاری رشالتہ، انگریز انٹیلی جنس حکام کا کہنا تھا کہ خط کے اس جھے کی ہر بات تشریح طلب ہے۔
ایک اعلیٰ ترین انگریز انٹیلی جنس آفیسر کا کہنا تھا کہ فدکورہ ناموں اور اشارات و کنایات کو اس تحریک سے ناواقف اعلیٰ افسر کو سمجھانے میں مجھے ایک سے تین گھٹے لگے۔ ریشی خطوط کا پکڑا جانا اور اُس میں کھی تحریر کا ڈی کوڈ ہونا تھا کہ حالات بدل گئے۔
شیخ الہند رشالتہ کی گرفتاری:

ہندوستان میں گرفآریوں اور قید وہند اور تحقیق وقتیش کا ایک اور لامٹاہی سلسلہ شروع ہوگیا تاریخ میں یہ کوشش ریشی خطوط یا ریشی رومال کی تحریک کے نام سے موسوم ہے اب حکومت کو اپنی اس کوتا ہی کا احساس ہوا کہ اس نے مولا نامجمود حسن کو گرفآر نہ کر کے کتنی بری غلطی کی ہے لیکن تجاز میں شریف مکہ کی بغاوت کی کامیا بی کے بعد اگریزوں کو بجا طور پر توقع تھی کہ آپ اب بھی اس کی دسترس سے باہر نہیں ہیں غالب نامہ کی اشاعت سے برلش حکومت بو کھلائی ہوئی تھی اس کی دسترس سے باہر نہیں ہیں غالب نامہ کی اشاعت سے برلش حکومت بو کھلائی ہوئی تھی اس کے بعد انور پاشا کی تحریر برلش حکومت کے علم میں آئی اور اسے کیڑ لینے کی انتہائی کوشش کے باوجود اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو حکومت حواس باختہ ہوگی اور اس نے طے کرلیا کہ حضرت شخ الہند کو بہر صورت گرفتار کرلینا چاہیے اس کے بغیر حالات پر قابونہیں پایا جاسکتا چنا نچہ شریف حسین کو تھم بھیجا کہ وہ آپ کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کردے شریف نے نہایت فرما نبرداری کے ساتھ اس تھم کی تعمیل کی اور دسمبر ۱۹۱۱ء میں آپ کو اور آپ کے دفقاء مولا ناحسین احمد کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کردیا۔

ریشی کپڑوں پر لکھے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ڈالٹہ کے پیغام کا راز کھلنے کے بعد برصغیر اور اس سے باہر کے ان خطول میں جہاں برطانیہ کی رسائی تھی ولی اللّٰهی اکابر اور حریت پسندوں کیلئے عرصۂ حیات تنگ ہوا تو ساتھ ہی ساتھ برلش حکومت نے اپنے مخصوص طریقہ کار کے مطابق ریشی رومال بغاوت کے معاملے پر کمیش تشکیل دیا اس کمیشن کو بغاوت

کے معاملے میں مکمل غور وخوض کرنے کو کہا گیا کمیشن کا سربراہ ایک برطانوی ماہر قانون رولٹ کو بنایا گیا رولٹ نے برصغیر (جہاں تحریک کی جڑیں تھیں اور عمومی بغاوت کا میدان سجنا تھا) آ کر مختلف حلقوں کے نمائندوں سے بات چیت کی اور سارے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کیلئے تمام تر ذرائع اختیار کئے۔ رولٹ نمیشن نے باغیوں کی نشاندہی کی اور بغاوت کے اسباب وذرائع کی تفصیلات اکٹھی کرنے کے ساتھ آئندہ کیلئے اس قتم کی بغاوت کی روک تھام کویقینی بنانے کیلئے ایک مسودہ قانون تیار کیا جسے برطانوی حکومت نے رولٹ ایکٹ کے نام سے نافذ کیا۔ رولٹ ایکٹ میں واضح طور پر لکھا گیا کہ مولانا عبید الله سندھی اِٹراللہ کی تحریک کو د بانے کیلئے میدا مکٹ بنایا گیا ہے حریت پسندانقلا بی تحریکوں کو کیلئے برطانوی تسلط کو دوام بخشنے كيليّے بنائے گئے (رولت ا يك كى دفعہ 144 آج بھى ہمارے ملك ميں نافذ ہے) رولت ا یکٹ مارچ1919ء کو نافذ کیا گیا۔ایریل 1919ء کوامرتسر کے جلیا نوالہ باغ میں اس کے خلاف انگریز کے باغیوں کا احتجاجی جلسہ ہور ہاتھا اس جلسے کی پرامن اور نہتی عوام پر جنرل ڈائر کے حکم پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا نام دے کر گولیاں برسائیں۔جن کے نتیج میں پرامن احتجاج کے لئے آئے ہوئے جارسو سے زائدلوگ جاں بحق ہوئے۔ انہی دنوں جلیا نوالہ باغ امرتسر کی طرح کا ایک واقعہ پیثاور کے قصہ خوانی بازار میں ہوا پیثاور میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بھی سینکڑوں میں تھی سطح بین مؤرخین جلیا نوالہ باغ اور قصہ خوانی بازار کے پرتشدد واقعات سے متعلق رائے قائم کرتے ہیں کہ ان واقعات کے بعد انگریز کے یا وُں برصغیر سے ا کھڑنے شروع ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند اٹرالٹیز کی گہری اور طویل منصوبہ بندی کے ساتھ کابل میں بیٹھ کرمولانا سندھی ڈِٹلٹنہ کی حکمت عملی پر مبنی تحریک نے برطانوی استعارکو ہلا کرر کھ دیا تھاتح یک ریشمی رومال کی پشت برتر کی اور جرمن کے ساتھ افغان قیادت کی مثلث (ٹرائکا) کے قیام کا جو کام حضرت شیخ الہند ڈٹلٹھ کر گزرے تھے اس کے راز جان کر انگریزوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں، برطانوی شہ دماغوں نے اس جھکے سے سنجلتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ گرفتاریاں، جیمان بین کے ساتھ ہندوستان پر گرفت کو برقرار رکھنے کیلئے رولٹ ایکٹ کی شکل میں ایک مارشل لاء نافذ کیا اس مارشل لاء کے تحت تمام قانونی تقاضوں (حالانکہ رولٹ ایکٹ کے نفاذ سے پہلے بھی قانون اور اُس کے نقاضے انگریزوں کے اپنے ہی بنائے ہوئے تھے ) کو

بالائے طاق رکھ کر آ زادی پیندوں پر اندھا دھند مقد مات بنائے گئے اور انہیں سزائیں دی گئیں ستم بالائے ستم بیتھا کہ رولٹ ایکٹ کے خلاف اپیل بھی نہ ہوسکتی تھی۔ حضرت شیخ الہند رُمُاللہ کی عظمت:

شیخ الہند ڈٹلٹے شناس بزرگ محقق ڈاکٹر ابوسلیمان شاہجہانپوری ککھتے ہیں۔ اسی'' ریشمی رومال سازش کیس' میں حضرت شیخ الہند ڈٹلٹے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ:

دیوبند میں ان کا مکان اتحاد اسلامی کی سازشوں کا گڑھ تھا۔

انہوں نے سیف الرحمٰن ،فضل الہی ،فضل محمود وغیرہ کوسرحد پارقبا کلیوں کو جہاد پر بھڑ گانے کے واسطے بھیجا۔

ہندوستان میں اتحاد اسلامی کی سازش میں مولانا (محمود حسن) کی رہنمایا نہ اور قائدانہ شخصیت بردی سرکردہ ہے۔''

حضرت شيخ الهند رُمُاللهُ كَي كُرفْنَارَى اور عالمي منظرنامه:

حضرت مولانا محمود حسن بر الله کی گرفتاری حجاز میں ہوئی ان کی تحریک سے متعلقہ مؤثر اور فعال شخصیات کی اکثریت افغانستان میں تھی۔ تحریک کا مرکز افغان علاقے میں تھا تاہم برصغیر میں اس تحریک کے نمائندوں کے ساتھ قیادت کے ممل روابط شے حضرت کی تحریک کے ردِ عمل میں انگریز نے برصغیر میں زخمی سانپ کا ساردِ عمل ظاہر کیا۔ سب سے زیادہ نازک اور خطرناک صور تحال دیو بند اور شخ الہند را الله کی حضرات کیلئے تھی شخ العرب والحجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی را الله وقطراز ہیں۔

''احباب بلکہ تلافدہ، مریدین اور عزیز وا قارب کو یقین تھا کہ حضرت شیخ الہنداور ان کے رفقاء کو بھانسی دی جائے گی ورنہ جس دوام اور عبور دریائے شور کی سزا پائیں گے۔ اس مریدوں اور شاگردوں تک نہ صرف تعلق ارادت اور شاگردی سے انکار کردیا تھا بلکہ تعارف سے بھی منکر ہوگئے تھے خاص خاص لوگ نہ صرف مکان پر آتے ہوئے گھراتے تھے بلکہ اس محلے اور کو چے میں بھی نہیں گزرتے

تھے جہاں حضرت کا دولت خانہ تھا اور حضرت کے لیے تحقیر وملامت کے الفاظ استعال کرتے تھے۔ بعض مدعیان اخلاص جان وعزت کے خطرے سے انگریزوں کی تی آئی ڈی (جاسوس) اور مخبر بن گئے تھے' (نقش حیات جلد دوم) حضرت شاہ عبدالرجیم رائیوری وشاللہ کا کر دار

حضرت مولانا محمود حسن رشر الله نے جہاز روائل کے موقع پر تحریک کے کاموں کیلئے حضرت شاہ عبدالرجیم رائپوری رشر الله کو اپنا قائم مقام نامزد فرمایا اور کارکنوں کو ہدایت کردی کہ اہم امور ان کے مشورے سے انجام دینے جائیں حضرت شخ الہند رشاللہ کی گرفتاری کے بعد جس فتم کے احوال کو حصرت مدنی نے نقش حیات میں بیان فرمایا ہے ان میں حضرت رائپوری رشاللہ دیوبند تشریف لے گئے وہاں قیام فرمایا اور حضرت شخ الہند رشاللہ کے اہل خانہ احباب کے علاوہ دار لعلوم کی سریستی فرمائی۔

حضرت شیخ الہند نے مولانا عبیداللہ سندھی کو ۱۹۱۴ء میں کابل روانہ کیا اسی سال نومبر کی دو تاریخ کو جنگِ عظیم اوّل کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں کون کس کا حریف تھا اور کون علیف اس جنگ کے اہداف کیا تھے؟ جماعتِ شیخ الہند کی ہمدردیاں ترکی اور جرمنی کے ساتھ کیوں تھیں؟ اتحادی مما لک کون تھے؟ حضرت شیخ الہند راسلنے کی ان تمام معاملات پر گہری نظر تھی۔ انہوں نے اپنی تحریک کو اس موقع پر اقدامی مرحلے میں اُتار نے کا فیصلہ کیوں فرمایا؟ قارئین آپ بھی اُس عہد کے عالمی منظرنا مے پر نظر ڈال لیجئے!!

## جَنگِ عظیم اوّل کا آغاز اورتر کی کے خلاف برطانیہ کا اعلانِ جنگ

-2

تاریخ میں بھی پیش نہیں آئی تھی۔ یعنی خلفیۃ المسلمین بھی میدان جنگ میں مشغول پیکارنظر آئے۔

ترکی کے خلاف برطانیہ نے بھی اعلان جنگ کردیا اس اعلان جنگ کی اطلاع جب سرکاری طور پر ہندوستان میں مشتہر کی گئی ،تو ساتھ ہی حسب ذیل امور کا بھی اعلان کیا گیا تھا:

1- ترکی حکومت کے ساتھ ہماری (برطانیہ کی) جنگ دفاعی ہے، نہ کہ حملہ آورانہ ہم نے دو ماہ تک ہرطرح کا مخالفانہ اور جنگ جویا نہ سلوک برداشت کیا اور پوری کوشش کی کہ سی طرح یہ جنگٹل جائے۔لیکن ترکی گورنمنٹ نے برابراپنے حملے جاری رکھے۔اب مجبوراً ہم کو بھی اعلان جنگ کرنا پڑا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں کو پوری طرح بھروسہ (طفل تسلی دی) رکھنا چاہیے کہ اس جنگ میں ہارے یا ہارے ساتھیوں کی جانب سے کوئی بات الی نہ ہوگی جوان کے فرہبی محسوسات کو صدمہ پہنچائے۔ اسلام کے تمام مقدس مقامات محفوظ رہیں گے۔ جن میں عراق بھی داخل ہے۔ ان کے احترام کا پوراپورا لحاظ رکھا جائے گا۔ اسلام کے مقدس مقامات خلافت کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ آئے گی۔ ہماری جنگ موجودہ ترکی کی وزارت سے ہے جو جرشی کے زیراثر کام کررہی ہے۔ خلیفۃ المسلمین سے اور اسلام سے نہیں ہے۔ گور خمنٹ برطانیہ نہ صرف اپنی جانب ضلیفۃ المسلمین سے اور اسلام سے نہیں ہے۔ گور خمنٹ برطانیہ نہ صرف اپنی جانب

یہ خلاصہ اس سرکاری اعلان کا ہے جو ۲ رنومبر ۱۹۱۳ء کو اعلان جنگ کی اطلاع کے ساتھ ہی گورنمنٹ آف انڈیا نے شائع کیا تھا۔ اور پھر تمام صوبوں میں سرکاری طور پر اس کی اشاعت کی گئی تھی۔ حتیٰ کہ ہر کمشزی ، ہر ضلع ، ہر صدر مقام ، ہر شہر کے مسلمانوں کو جمع کر کے مقامی حکام نے اس کی نقلیں بانٹی تھیں اور زبانی بھی پڑھ کر سنایا تھا۔ برلش انڈیا کا کوئی مسلمان گھر ایسا نہیں ملے گا جو اس اعلان سے بے خبر چھوڑ دیا گیا ہو۔ بعد کو ''نیرایسٹ' وغیرہ اخبارات سے معلوم ہوا کہ مصروسوڈ ان میں بعینہ یہی اعلان شائع کیا گیا تھا۔

اس اعلان کے بعد بھی ہمیشہ ذمہ دار حکام انگلستان کی زبان سے یہ باتیں بار بار فاہر ہوتی رہیں۔ اگر کسی اظہار و بیان کی مضبوطی میں اعلان کی تکرار واشاعت کی کثرت وسعت کو دخل ہے۔ تو بلاخوف رد کہا جاسکتا ہے کہ جس قدر کثرت وتکرار کے ساتھ یہ اعلان شائع کیا گیا شاید ہی کوئی انسانی وعدہ اس قدر دہرایا گیا ہو۔''

۲ رنومبر۱۹۱۴ء:۲ رنومبر۱۹۱۳ء کوحکومت برطانیہ نے ایک سرکاری اعلان شائع کیا جس کی اشاعت اعلان جنگ کے ساتھ ہرقصبہ وقریہ میں کی گئی۔

"ہندوستان کے مسلمانوں کو یقین کر لینا چا ہیے کہ ہم یا ہمارے اتحادی اس جنگ میں کوئی الی بات نہ کریں گے جس سے ان کے فدہبی جذبات وخیالات کو کھیں گئے۔ اسلام کے مقدس مقامات بے حرمتی سے محفوظ رہیں گے اور ان کی عزت وحرمت قائم رکھنے کی ہر ممکن احتیاط برتی جائے گی۔ اسلام کے مقدس دار لخلافہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ہم صرف ترکی وزراء سے لڑرہے ہیں جو جرمنی کے زیر اثر کام کررہے ہیں۔ نہ کہ خلیفۃ المسلمین سے۔ برکش گورنمنٹ نہ صرف اپنی طرف سے بھی ان برکش گورنمنٹ نہ صرف اپنی طرف سے بھی ان مواعید کے فرمہ داری لیتی ہے۔"

یہ خلیفۃ المسلمین کے اعلان جہاد کا جواب تھا۔ بہت سے سادہ لوح مسلمان اورخاص کرفوج کے سپاہی اور افسران اس کا شکارہوگئے اور یہ بچھ لیا کہ یہ ایک ملکی جنگ ہے۔ انگریزوں نے ممل اپنے اعلان کے برعکس کیا،عیاری سے مسلمان قوم سے دھوکہ کیا۔افسوس اُن مسلمانوں پر ہے جنہوں نے سادگی اور تشکیک کے عالم میں یہ دھوکہ کھایا جماعتِ شخ الہند رشالیہ انگریز کے دام فریب میں نہیں آئی۔

#### اناطوليه يريونان كاحمله (1919ء):

919ء عارضی سلح نامہ نے ترکان کے احرار اور دنیائے اسلام کے دماغ میں ہلچل مچارکھی تھی۔ ابھی عارضی سلح نامہ کی سیابی خشک نہیں ہوئی تھی کہ لائرئی 1919ء کو جہال سلح کانفرنس بیٹھی ہوئی تھی اور جہال جرمنی ہر شرط کو جسے وہ اپنے مفادقو می کے خلاف پاتا تھا ، ٹھکرادیتا تھا۔ حتی کہ اخبار رول نے یہ کہنا شروع کیا کہ کیا ابھی جرمنی میں لڑائی کا دم خم باقی ہے۔ کلیمنشو وزیراعظم فرانس اور لائیڈ جارج کی تائیدسے یونانیوں کو اناطولیہ پر قبضہ کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ انوکھی بات تھی۔ عارضی سلح کے بعد حالات بدستور قائم رکھے جاتے ہیں جب تک سلح نہ ہوجائے۔

#### اسلامی مسیحی جنگ کا نقشه:

لیکن ترکی کے ساتھ مسیحی اور اسلامی جنگ کا نقشہ تھا۔ قانون، روایت، شرافت، اصول، انساف سب کو بالا ہے طاق رکھ دیا گیا۔ اگریز کا یہ دعویٰ تھا کہ اناطولیہ میں ترک اقلیت میں ہیں اور ترکوں کو وہی علاقہ ملے گا جہاں وہ اکثریت میں ہیں اور اس کے لیے صرف پچاس لاکھ کی آبادی کا ایک حلقہ تجویز کیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا بھی (حال آس کہ یہ کذب صرح تھا) تو اس کے لیے رائے شاری کی ضروت تھی۔ اس کا بھی انظار نہیں کی گیا اور ترکی کو صفحہ ستی سے مٹادینے کے لیے رائے شاری کی ضروت تھی۔ اس کا بھی انظار نہیں کی گیا اور ترکی کو صفحہ ستی سے مٹادینے کے لیے سا رشکی 1919ء کو اتحادی بیڑوں کی جمایت میں یوانانی فوج سمرنا میں اتری جوایک بندرگاہ بندرگاہ کے بندرگاہ کے بیانیوں اور اتحادیوں کے لیے یہ ایک نادر موقع اپنے آتش عناد کو بجھانے کا تھا۔

ادھر قسطنطینہ کا بیام مھا کہ جولوگ ظل سلطانی سے وابستہ تھے۔سب ہمت ہارگئے اور گربر مسکین بنے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ ترکی پر حکم برداری قائم ہوجانے کوغنیمت سمجھتے تھے۔ مجلس ملی (ترکی پارلیمنٹ) نے پچھ دم خم دھلایا اور ایک تجویز احتجاج کی مرتب کی ۔لیکن سلطان نے مجلس ملی کو برخاست کر کے داماد فرید پاشا کو وزیر اعظم علی کمال کو وزیر اخلہ اور عادل بے اور محمود علی کو وزارت میں داخل کر کے انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یایوں کہنے کہ غدار داماد فرید یاشا کے سیرد کردیا۔

ترکان احرار قل کیے جارہے تھے۔اتحادی اور بونانی جنگی جہاز قسطنطنیہ کے سامنے کنگرڈالے کھڑے تھے۔ کنگرڈالے کھڑے تھے۔ اتحادی ممالک:

برطانیہ اوراس کے ساتھیوں کا نام اتحادی رکھا گیا تھا۔ اتحادیوں میں حسب ذیل ممالک شامل ہے۔

برطانیه، فرانس، اٹلی، امریکه، جاپان، یونان، پولینڈ، پرتگال، پلجیم، (بیا کثر ممالک ہیں جوآج کل افغانستان پرحمله آور ہیں۔اوراتحادیوں کا نام افغانستان میں نیٹو ہے)۔ لارنس آف عربیہ اوراس کامشن:

جنگ عظیم اوّل سے قبل شاطر برطانوی دماغوں نے عظیم مسلم عثانی خلافت کے

مختلف گوشوں میں اپنا نبیٹ ورک کس طرح قائم کیا اور پھراس نبیٹ ورک کی بنیاد پرتر کی کے کس طرح جھے بخرے کئے۔ بیرجاننے کے لیے لارنس آف عربیا کے کردار کو سمجھنا ضروری ہے۔

المائے میں لائیڈ جارج نے لارنس کو شرف ملاقات بخشا۔ لارنس کو ''اتحاد عرب' یا عرب نیشنلزم''کا داعی بناکر ایک ایسے قافلے کے ساتھ عراق روانہ کیا گیا جس قافلے میں ہندوستان کے میجر فضل الدین اور مفتی فلسطین کے نمائندے شامل تھے۔ الائیڈ جارج وزیراعظم برطانیہ نے لارنس کوروانہ کرتے وقت کہاتھا:

''عربی حکمرانوں کے قدموں پر پونڈوں کا ڈھیرلگادواوران میں عربی حکومت قائم کرنے کی روح پھونک دو۔ ہرعرب شیخ سے مل کر کہو برطانیہ خطہ عرب میں عربوں کی حکومت کااس لیے حامی ہے کہ عربوں کا اپناایک کلچر ہے۔ عربوں کی اپنی ایک تہذیب ہے۔ عرب ترکوں سے زیادہ مقدس ہے۔ عالم اسلام کوعربوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔''

ترکول کے ظلم وستم کی فرضی داستانیں عالم عرب میں بیان کرو،عرب میں جاکرتمہارا قافلہ اس طرح کام کرے کہتم لوگ ایک سچے کیے مسلمان نظرآؤ''لارنس'' تمہارے مشن کی کامیابی پر برطانیہ ظلمی کی کامیابی ہے۔آسانی باپ عیسائیت کی ترقی کا سہراتمہارے سر باندھے'۔

لارنس کے قافلے نے مفتی فلسطین امین الحسینی کی مدداور شریف مکہ کے تعاون سے تمام عرب میں اپنا نیٹ ورک قائم کیا شریف کے بیٹے (امیر فیصل کو بعدازاں عراق کا ملک الاٹ کیا گیا اور اس کے کزن حسین کو اُردن کا خطہ دیا گیا کیونکہ ان کے باپ دادا شریف حسین، طلال ،عبداللہ وغیرہ نے انگریزوں کا مکمل ساتھ دیا تھا۔ اسی لیے غدار شریف حسین اور اُس کے خاندان میں ) فیصل لارنس کو یا اخی کہہ کر پکارتے تھے۔ ہرضح اور ہرشام" لارنس کو یا اخی کہہ کر پکارتے تھے۔ ہرضح اور ہرشام" لارنس کی یارٹی عربی شیوخ اور عمرانوں کا" قبلہ" بن گئی۔

عرب اتحاد کا فتوی دینے والا لائیڈ جارج بذات خود عربوں کو گمراہ کرنے کی سازش کی نگرانی کررہاتھا۔ لاکھوں روپے کا برطانوی اسلحہ، عربی میں چھپے ہوئے خوبصورت لاکھوں پہنائی میں برطانیہ سے فلسطین آتے رہے اور تمام عرب میں تقسیم ہوتے رہے۔ عرب جوانوں کولندن کے ملٹری کالج میں کپتان اور کرئل بنا کر بھیجا گیا۔ عرب

عوام کو گوریلا جنگ کی ٹریننگ دی گئی۔

نتیج کے طور پر ہرعرب مشتعل تھا۔ ترکی کی حکومت خلاف سازش کا بیرحال تھا کہ عربوں کے نزدیک اسلام کے سب سے بڑے مجرم صرف ترک تھے۔۱۹۱۳ء کی جنگ میں عربوں نے کرنل لارنس کی رہنمائی میں اگریزی فوجوں سے قدم سے قدم ملاکر پورے عرب میں ترکوں کا قتل عام کیا۔

(لارنس کا عہدہ انگریز فوج میں کرنل کا تھا وہ فضیح عربی بولتا تھا علوم عربیہ پراُس کو کمال کی دسترس حاصل تھی جسمانی طور پر بہت مضبوط تھا گئی گھنٹے تیرا کی کرتا تھا اور اس قسم کی اپنی حرکتوں سے مسلم قوم کے غداروں کومبہوت کر دیا کرتا تھا (ایک صدی پہلے کا لارنس قریب وہی کچھ تھا جسیا کہ پکڑا جانے والا امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس) حضرت بیشنخ الہند رشاللہ مالٹا جبیل میں:

حفرت شیخ الهند را الله اورآپ کے دیگر ساتھیوں کو جاز سے گرفتاری کے بعد مصر (سویئز)
کے راستے مالٹا میں لے جاکر قید کیا گیا۔ آیئے مالٹا کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔
مالٹا کا حدود اربعہ:

جزیرہ مالٹا وسطی بحرمتوسط میں صقلی سے ساٹھ میل دور جنوب میں اور ساحل افریقہ سے دوسو میل دور شال میں واقع ہے۔ رقبہ 95 مربع میل ہے۔ مالٹی مملکت میں شامل دو چھوٹے جزیرے 26 مربع میل کے ہیں۔ 1971ء میں مجموعی آبادی 3,22070 تھی۔ سرکاری زبانیں انگریزی اور مالٹی ہیں۔ اطالوی بھی بولی جاتی ہے۔ سرکاری فدہب رومن کیتھولک ہے۔دارالحکومت والٹیا ہے۔

مالٹا20ستبر 1964ء تک برطانیہ کی نوآ بادی تھا۔ 21 ستبر 1964ء کواس کو دولت مشتر کہ کے اندر آزادی ملی۔ 1965ء میں اقوام متحدہ اور کونسل آف بورپ کا رکن ہوا۔ مشتر کہ کے اندر آزادی ملی۔ 1965ء میں اقوام متحدہ اور کونسل آف بورپ کا رکن ہوا۔ 1946ء کے ایک قانون کے تحت ملکہ انگلتان مالٹا کی سربراہ مملکت ہے جس کی نمائندگی گورز جزل کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کے انتخابات متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ نظام گورز جزل کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کے انتخابات متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ نظام

حومت پارلیمانی طرز کا ہے۔ (فرہنگ سیاسیات، ص 372) جزیرہ مالٹا کا موسم:

روگیٹ کیمپ میں قیام تقریباً ایک ماہ کامل رہا وہاں کے لوگوں سے بخو بی واقفیت اور انس بھی ہو گیا مگر تکلیف بہت زیادہ ہوئی۔ وجہاس کی میتھی کہا گرچہوہ زمانہ فروری کے آخر کا تھا' مگر مالٹا نہایت سرد جزیرہ واقع ہوا ہے۔اگر چہ شالی بورپ کے باشندے جو سخت برفستان کے رہنے والے ہیں اس کونہایت معتدل خیال کرتے تھے.....

سردي كاموسم اور حضرت ينتنخ الهنديط الله كمعمولات:

مولا نا مرحوم کو ہندوستان کی سردی بھی سخت اذبت دیتی تھی ۔ وہ سردی کے ایام میں دن کو ہمیشہ دھوپ میں سوتے تھے بلکہ بسا اوقات گرمیوں کے زمانے میں بھی، سردیوں میں آ گ اور کوئلہ سے تاینے کی اکثر عادت تھی۔ روئی کے کپڑے بہت استعال فر مایا کرتے تھے۔ گھٹنوں میں اکثر درد رہا کرتا تھا۔سردی کے ایام میں ہاتھوں اور پیروں پر ورم ہو جاتا تھا جو سکنے سے جاتا تھا۔ گر مالٹا کی اس سخت سردی میں حسب عادت شب کو ڈیڑھ یا دو بج کا اٹھنا تمجھی انہوں نے نہ چھوڑا۔اسی وقت پیشاب فرماتے ، وضو کرتے ، تہجد کی نماز ادا فرماتے اور اس کے بعد صبح تک مراقبہ اور ذکر خفی میں وقت گزارتے۔ ہم جوانوں کو منہ کھولنا بھی قیامت معلوم موتاتها المهنايا نمازير هنايا وضوكرنا تو ہزار قيامت سے بھي زيادہ تھا مگران كي استقامت ان کواینے اوقات کی یابندی اور پروردگار کی عبادت پر مجبور کرتی تھی۔ یہی حالت ہمیشہ سفر اور حضر میں مولانا کی رہی۔ پھراس برطرہ یہ تھا کہ اس طرح اٹھتے تھے اور اس طرح آ ہستہ آ ہستہ قدم رکھتے اور دروازہ وغیرہ کھولتے تھے کہ کسی کوخبر نہ ہوتی تھی۔ نہ نیند میں اصلاً فرق آتا تھا باوجود کہ ہم سب خدام ہی تھے اور سفر وحضر میں ہمراہ اور رفیق تھے مگر ہم سمھوں سے بھی چھیانے کی آخر تک برابر کوشش فرماتے رہے۔ چونکہ بیشاب کا عارضہ تھا اس لیے عموماً شب میں چند مرتبہ وضو کرنے کی ضرورت برٹی تھی۔ یانی بھی نہایت سرد ملتا تھا مگر خدا کے فضل و کرم سے باوجودان سب امور مخالف طبع کے کوئی تکلیف مولانا کوردگیٹ کیمپ کے ایک ماہ قیام میں مرض وغیرہ کی نہیں ہوئی۔

# ريثمي خطوط

ریٹی خطوط کے افشا، رولٹ مشن کی تشکیل اوراس کی برصغیر آمد، رولٹ ایکٹ کے نفاذ اس برطانوی مارشل لاء کے خلاف احتجاجی تحریک کے دوران جلیا نوالہ باغ امرت سراور قصبہ خوانی بازار پشاور کے انسانیت کش واقعات نے پہلی جنگ عظیم کے فاتح برطانیہ کی جابرانہ اور قاھرانہ روش کو عیاں کر دیا تھا۔ جنگ عظیم میں ترکوں اور جرمنوں کی شکست کے بعد بدلے ہوئے عالمی حالات قائدین برصغیر سے تقاضہ کر رہے تھے کہ سنجیدہ غور وخوش کے بعد "مد مقابل کی طاقت" اور "اپنی کمزوریوں" کا درست ادراک" کرتے ہوئے نئی حکمتِ عملی تیار کریں۔

مؤرخ ملت حضرت مولانا سیّد محمود میاں ڈٹلٹر نے اپنی شہرت آفاق کتاب 'علائے صند کا شاندار ماضی' جلد ۵ باب نہم میں 'لائح ممل کی تبدیلی' کاعنوان دے کراس صورت حال پر بحث کی ہے۔ حضرت کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہاس زمانے میں بھی تبدیل شدہ پالیسی کے علی الرغم آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت مولانا محد میاں ڈٹلٹر کھتے ہیں: ''ایک عام پروپیکینڈ اہے کہ علاء آیاتِ جہاد کو بھول گئے' وغیرہ وغیرہ ''علائے ملت نے اس راستے کو ناوانی یا بزدلی یا غفلت سے اختیار نہیں کیا''

### نع عهد كا آغاز

# مفتى اعظم كاطرزعمل

ہم نے حضرت شیخ الہند ڈسلٹے کی آخری زندگی کے طرفی اور افکار پر آئندہ صفحات میں ایک جامع بحث پیش کی ہے اس بحث کا تعلق حضرت کے دواہم خطبات سے ہے خطبہ جمعیۃ علماء ہندا جلاس دوم، صدارتی خطبہ افتتا حی تقریب بیشنل کالج (جامعہ ملیہ) آئندہ صفحات میں ہم حضرت ڈسلٹے کے بید دونوں خطبات من وعن شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہ میں ۔مگر پہلے حضرت شیخ الہند ڈسلٹے کے چہتے شاگر دمفتی اعظم مفتی کفایت اللہ کاایک محضر تعارف:
مفتی اعظم ہند حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ دھلوی ڈسلٹے حضرت شیخ الہند ڈسلٹے کے شاگر دہتے آپ بہت سنجیدہ، ذہین، ٹھنڈے دماغ سادہ طبعیت کے انسان تھے۔حضرت شیخ الہند ڈسلٹے جب سیاسی معاملات میں کسی لیڈر سے گفتگو کرتے تو فرماتے

" کہ ہمارے کفایت کو بلاؤ"

ایک شاگردنے کہا حضرت ہم بھی آپ کے ہمراز اور خادم ہیں۔

حضرت نے جواب دیا

'' ہاں بے شک تم لوگ سیاست دان ہولیکن مولوی کفایت اللہ کا دماغ سیاست ساز ہے''

حضرت شیخ الہند الطلق کی گرفتاری کے بعد کے انتہائی نازک اور خطرناک دور میں مفتی کفایت اللہ آ گے بڑھے۔ دسمبر 1916ء میں مسلم لیگ کے میثاق لکھنو کے بارے میں آ پ بڑالئے آ پ نے محسوس کیا کہ اس میثاق میں مسلم لیگ نے بعض جگہ ٹھوکریں کھا کیں ہیں آ پ بڑالئے نے آ واز اٹھائی اور اس کی خامیوں کی نشاندہی کی چنانچہ برصغیر کے مسلمانوں نے میثاق لکھنو کو ناقابل قبول سمجھا حضرت مفتی صاحب بڑالئے نے برطانوی وزیر ہندگی آ مد پر کمال جرائت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت خود مختاری کے مطالبے پر مشتمل پمفلٹ شائع کیا۔ یہ حضرت مفتی کفایت اللہ ہی تھے جنہوں نے حضرت شیخ الہند بڑالئے کی گرفتاری کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے مطالب کی بیداری کے ذریعہ انقلاب کی بدلے و کے حالت کا مکمل ادراک کرتے ہوئے رائے عامہ کی بیداری کے ذریعہ انقلاب کی بدلے و کے حالات کا مکمل ادراک کرتے ہوئے رائے عامہ کی بیداری کے ذریعہ انقلاب کی

روح پھونکنے کا نہ صرف عزم کیا بلکہ اس عظیم مقصد سیاسی جدوجہد کیلئے کمل منصوبہ بندی کرتے ہوئے جمعیۃ علماء ہند کی تشکیل کا ڈول ڈالا۔ جمعیۃ علماء کا پہلا اجلاس امرتسر میں ہوا جس میں آپ کوصدر چنا گیا اور جمعیۃ کے اغراض ومقاصد تیار کئے گئے۔ بیاغراض ومقاصد مفتی کفایت اللّٰہ رَمُّ اللّٰہُ سحبان الہندمولا نا احمد سعید دہلوی رَمُّ اللّٰہُ نے تیار کئے۔

رولٹ ایکٹ کے خلاف احتجاجی تحریک کے علاوہ تحریکِ خلافت اور تحریکِ ترکِ موالات کے دوران مفتی کفایت اللہ کے گھر بڑے بڑے لیڈروں کے مشاورتی اجلاس ہوئے سے آپ کے رفقاء حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری ، مولانا محمعلی جو ہر، کی حتی المکان کوشش تھی کہ آپ گرفتار نہ ہوں کیونکہ پس منظر میں آپ پوری جدوجہد کے روح روال تھے۔

## حضرت شیخ الهند وشاللهٔ کی مالتا سے واپسی، رہائی اور نئی حکمتِ عملی:

جب ۱۵ مارچ ۱۹۲۰ء کوساڑھے تین سال کے بعد حضرت شیخ الهند را اللہ کے بالا جبل کا کام ماری ہوا ، اور ۲۸ جون ۱۹۲۰ء کو آپ ہندوستان پنچ تو جمبئ کی بندرگاہ پر ہزار ہا آزادی کے متوالوں نے آپ کا پر جوش استقبال کیا ، اس کے بعد خلافت کمیٹی کی جانب ہزار ہا آزادی کے متوالوں نے آپ کا پر جوش استقبال کیا ، اس کے بعد خلافت کمیٹی کی جانب سے آپ کی خدمت بابر کت میں سیاسامہ پیش کیا گیا اور آپ کوشخ الهند را لیے اور آپ کوشخ الهند را گیا۔

(Supreme Leader of India کی خدمت بابر کت میں سیاسامہ پیش کیا گیا جو اسم گرامی کا ایک جزو بن گیا۔ ہندوستان واپسی کے وقت اگر چہ آپ کی صحت حد درجہ گرچکی تھی لیکن مشاغل کا انہاک آپ کو چین نہ لینے دیتا تھا۔ جسم وجان کو ہلا دینے والی اذبیت ناک قید کے بعد آپ کی سوچ اور جذبہ عمل کیا تھا ؟ اس بابت حضرت مولانا حسین احمد مدنی نقش حیات میں تحریر کرتے ہیں۔

'' حضرت شیخ الهند را لیے اس لمبی مدت کی قید کی مشقتیں برداشت کر کے ہندوستان اس کے جذبہ حریب والی وار بیا کی نہتی ، بلکہ ہندوستانی مارشل لاء روائ اس کیے جذبہ حریب والی جاتان کو کی چلائی اور چارسو کے قریب لوگ شہید ہوئے ، بیاور میں ایک جلسہ ہوا، جس پر انگریز نے گولی چلائی اور چارسو کے قریب لوگ شہید ہوئے ، بیاور اس جیسے اور واقعات اور تر کی مملک کی تھیم اور معاہدہ میسور نے اور ترکوں کے ساتھ انتہائی بے اور خلافت کمیٹی کے ممبروں وغیرہ سے حضرت شیخ الهند رائیلئ میں اترتے ہی مولانا شوک علی مرحوم وٹر لیا انصافیوں نے اس آگ کو اور بھی ہوئر کا دیا تھا۔ جمبئی میں اترتے ہی مولانا شوکت علی مرحوم وٹر لیا نے اس آگ کو اور بھی ہوئر کا دیا تھا۔ جمبئی میں اترتے ہی مولانا شوکت علی مرحوم وٹر لیا کو اور خلافت کھیٹی کے ممبروں وغیرہ سے حضرت شیخ الهند گولئے کی ملاقات ہوئی ، مولانا عبدالباری افر خلافت کمیٹی کے مطرف کا عبدالباری

فرگی محلی رشر الله کھنو سے اور مہاتما گاندھی احمد آباد سے، حضرت شخ الہند رشاللہ کے استقبال کے لئے تشریف لائے، ان سے نیز دوسرے لیڈرول سے خلوت اور جلوت میں حالات حاضرہ پر باتیں ہوئیں، اس موقع پر آپ نے عدم تشدد کا پروگرام ہندوستان کے آزاد کرانے کے لیے ضروری قرار دیا۔ (نقش حیات ص نمبر 667 مالٹا سے واپسی اور جمبئی اتر نے کے درمیان بحری جہاز پر ہی ایک اہم واقعہ)

اسی طرح جب تحریک ترک موالات شروع ہوئی ، تو آپ نے خلافت کمیٹی اور کا گریس کی متعین کردہ راہ کی حمایت میں ایک مفصل فتویٰ دیا۔

## بسترِ مرگ پرایک شخص فانی کابیے بناہ جذبہ ل

حضرت شیخ الهند رشالی کو بوری زندگی دینی فکر کے احیاء اور آزادی ہند کے مشن سے جوعشق تھا، اس کا ان کے آخری دور کے حوالہ سے مولانا سیدمجمد میاں رشالیہ نے مؤثر انداز میں نقشہ یوں کھینچا ہے۔

" حضرت نیخ الہند را اللہ ہندوستان تشریف لائے تو مرض الموت کا آغاز تھا۔آپ کو جوڑوں کے دردکا قدیم زمانہ سے عارضہ تھا۔ کثرت بول کی شکایت بھی پرانی تھی۔اس پر مالٹا کا سر دموسم اور مزید برال حضرت والا کی شب بیداری ، ریاضت اور قلت غذا ، اس کے ساتھ پیرانہ سالی اور پھر ترکوں کی شکست اور اپنی جدوجہد کی ناکامی کا صدمہ ، ان تمام اسباب کی بناء پر گویا مرض الموت کا سلسلہ مالٹا ہی سے شروع ہو گیا تھا ، پھر تقریباً تین ماہ تک راستے کی مشقت اور ہندوستان پہنچنے کے بعد خلقت کا جموم ، تحریک کی ترقی ، مشاغل کی کثرت وغیرہ یہ سب چیزیں اضافہ مرض کا سبب بنتی ہیں۔انہا یہ کہ آپ کو ٹی بی ہوگئی ،مگر در حقیقت اس شخ طریقت اور شخ سیاست کی ہمت واستقلال ، ہر ایک سلمان بلکہ ہر ایک انسان کے لیے سبق طریقت اور شخ سیاست کی ہمت واستقلال ، ہر ایک مسلمان بلکہ ہر ایک انسان کے لیے سبق موز ہے کہ تپ دتی کی آخری سٹیج سے چلنا پھر نا تو در کنار بیٹھنا بھی ممکن نہیں ، مگر اس حالت میں بھی تحریک کی قیادت کی جا رہی ہے۔ اجلاسوں کی شرکت کے لیے سفر ہو رہا ہے۔ میں بھی تحریک کی قیادت کی جا رہی ہے۔ اجلاسوں کی شرکت کے لیے سفر ہو رہا ہے۔ میں بھی تحریک کی قیادت کی جا رہی ہے۔ اجلاسوں کی شرکت کے لیے سفر ہو رہا ہے۔ کہ بستر مرگ پر ایک شخص فائی کا رہے ہے ناہ جذبے گیا ،

# حضرت منتنخ الهندر شالله كى آخرى دوركى حضرت منتخ الهندر شالله كى آخرى دوركى

حضرت شیخ الہند بڑاللہ نے اپنے آخری دور میں تحریک آزادی کی حکمت عملی کو بالکل ایک نیارخ دیا، جو اسلام کے عہد اول کی پیروی بھی تھی اور روح عصر کا تقاضا بھی تھا۔ آخری دور کی حکمت عملی کے نمایاں پہلو۔

عدم تشدد کی حکمت عملی سیاسی حکمت عملی

عصری تغلیمی اداروں کے نوجوانوں کی تربیت

## عدم تشدد کی حکمت عملی:

حكمت على پريكسو ہو گئے، اس حوالہ سے بھى آپ نے قائدانه كردار اداكيا، جس سے تحريك مزاحت كوز بردست تقويت ملى، عدم تشددكى حكمت على آپ نے كيوں اختياركى، اس حوالہ سے جمعیت علىء ہند كے اجلاس دوئم میں حضرت شيخ الہند الشائه كا صدارتى خطبہ وجہ جواز بيان كرتا ہے۔ آپ المالشة فرماتے ہيں:

آج احتجاج اور مطالبہ حقوق کے میدان صرف مظاہروں کے پلیٹ فارم ہیں، خلوتیں اور تنہائی کی را تیں اس کے لیے کافی نہیں ہیں، اگر موجودہ زمانہ میں توپ، ہوائی جہاز کا استعال دشمنوں کے مقابلہ کے لیے جائز ہوسکتا ہے۔ (باوجود یکہ قرون اولی میں یہ چیزیں نہ تھیں) تو مظاہروں اور قومی اتحادوں اور متفقہ مطالبوں کے جواز میں بھی شک نہ ہوگا کیونکہ موجودہ زمانہ میں ایسے لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں بندوق، ہوائی جہاز نہیں، یہی چیزیں ہتھیار ہیں۔ عدم تشدد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ہندوستان کے بابائے قوم مہاتما گاندھی نے عدم تشدد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ہندوستان کے بابائے قوم مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا کہ

" عدم تشدد بردل آدمی کا کام نہیں یہ بہادروں کا کام ہے"۔

(آب بيتي باجه خان ص189)

حضرت شیخ الهند رئے اللہ نے اپنے آخری دور میں سابقہ تجربات کی روشیٰ میں نیز تبدیل شدہ عالمی منظر نامہ میں کہ قومی بنیادوں پر ریاستیں وجود پذیر یہور ہی ہیں ،آئندہ کے لیے عدم تشدد کی حکمت عملی لازم قرار دے دی تھی۔ آج کل تشدد پسندی کوفروغ دینے والے زعماء کو، باچہ خان کے اس تبصرہ پرضرورغور کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں: انگریز کہا کرتے تھے

''عدم تشدد پر کاربند پٹھان،تشدد کے دیوانے پٹھانوںسے زیادہ خطرناک ہیں۔''(آپ بیتی باچہ خان ص 140) قومی سیاسی حکمت عملی

تحریک رئیمی رومال کی کامیابی کا برا انحصار بیرون ہند بالحضوص سلطنت عثانیہ کی اخلاقی اور عسکری حمایت پر تھالیکن جب انگریز نے سلطنت عثانیہ کو تار تار کرنے کے منصوبہ پر عمل درآمد کا آغاز کیا اور شریف مکہ کوساتھ ملا کر مرکز خلافت سے بغاوت کروا دی تو ترکی کے

لئے اپنے حالات کوسنجالنا مشکل ہو گیا چنانچہ دنیا کے بدلے ہوئے حالات کے تناظر میں حضرت شیخ الہند رائٹ اس نتیجہ پر پہنچ کہ اب ہمیں اپنی قومی آزادی کی جنگ، اپنے بل بوتے برلڑنی ہوگی، اب باہر سے کوئی بھی ہماری مدد کونہ آسکے گا۔

اس صور تحال کو پہلی جنگ عظیم نے پیدا کیا تھا، اب ہرقوم اپنی بقاء کی جنگ لڑرہی تھی، کیونکہ اس جنگ عظیم کے پیچھے سامراجی ممالک کا بڑا مقصد خطوں اور جغرافیوں کی بندر بانٹ تھا اور وہ ایشیاء، افریقہ پر بل بڑے تھے، ایسے عالم میں کسی ملک کیلئے دوسروں کی مدد کر نامشکل ہو گیا تھا۔ اس بناء پرشخ الہند رئے لئے، کی نگاہ بصیرت ترکی کو پہلے کی ہی قوۃ کے ساتھ نہیں دکھے رہی تھی، ترکی خلافت اپنے آخری دموں پرتھی اور وہ اپنا بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے لائق نہ رہی، اقوام اور ممالک کے باہمی رشتہ تا کہ خے سانچ میں ڈھلنے جارہے تھے، اس بناء پر ہندوستان اور ترکی خلافت کا پرانا باہمی رشتہ قائم نہ رہ سکتا تھا۔ ان بدلے ہوئے حالات میں ترکی، ہندوستان کی پشت پر کھڑا نہ ہوسکتا تھا، یہ سب تغیرات زمانہ شخ الہند رٹھ کئے، گاہ میں تھے، بعد کے حالات نے دوسرے ممالک کے مسائل میں مداخلت کو بین الاقوامی جرم قرار دے دیا۔ اس بناء پر ضرورت تھی کی تحریک آزادی کوخالص قومی بنیا دوں پر چلایا جائے۔ اس کے ساتھ بعد کے صالت اللہ منافیا کے کہ آزادی کوخالص قومی بنیا دوں پر چلایا جائے۔ اس کے کہا ترکی کے مسائل میں مداخلت کو بین الاقوامی کے کہا ترادی کوخالص قومی بنیا دوں پر چلایا جائے۔ اس کے ساتھ بعد کے صالت نے دوسرے ممالک کے مسائل میں مداخلت کو بین الاقوامی کے کے ایک کے ساتھ بعد کے صالت کے حالات کے دوسرے ممالک کے مسائل میں مداخلت کو بین الاقوامی کے کہا ترادی کوخالص قومی بنیا دوں پر چلایا جائے۔ اس کے ساتھ بعد کے صالت کے ساتھ بنے دوسرے ممالک کے مسائل میں مداخلت کو بین الاقوامی کے لئے آپ کے ساتھ کے ساتھ بعد کے صالت کے دوسرے ممالک کے مسائل میں مداخلات کے ساتھ بھور کے ساتھ کے ساتھ بھور کے مسائل میں مداخلات کے ساتھ بھور کے مسائل میں مداخلات کے ساتھ بھور کے ساتھ بھور کے مسائل میں مداخلات کے ساتھ بھور کے مسائل میں مداخلات کے ساتھ بھور کے کی ساتھ بھور کے ساتھ بھور کے ساتھ بھور کے دوسرے میں کے ساتھ بھور کی کے حصے بڑا کے کی ساتھ بھور کے ساتھ بھور کے ساتھ بھور کے کہا کے ساتھ بھور کے کہ کو ساتھ بھور کے کا کو ساتھ بھور کے کو ساتھ بھور کے کی ان کے کی ساتھ بھور کے کو ساتھ کے کو ساتھ کے کو ساتھ بھور کے کو ساتھ کے کو سا

صرت شیخ الهند را الله ، جمعیة علماء هند کے اجلاس دوم میں اپنی اختقامی تحریر میں فرماتے میں کہ:

'' پچھشبہ نہیں کہ ق تعالی شانہ نے آپ کی ہم وطن اور ہندوستان کی سب سے زیادہ کثیر التعداد قوم (ہنود) کو کسی نہ کسی طریق سے آپ کے ایسے پاک مقصد (آزادی) کے حصول میں مؤید (معاون) بنا دیا ہے اور میں ان دونوں قوموں کے اتفاق واجتماع کو بہت ہی مفید اور منتج ( بتیجہ خیز ) سمجھتا ہوں اور حالات کی نزاکت کو محسوں کر کے جوکوشش اس کے لئے فریقین کے ممائدین حالات کی نزاکت کو محسوں کر کے جوکوشش اس کے لئے فریقین کے ممائدین ( رہنماؤں ) نے کی ہے اور کررہے ہیں ، اسکی میرے دل میں بہت قدر ہے ،

کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صورت حال اگر اس کے خلاف ہوگی تو وہ ہندوستان کی آزادی کو آئندہ ہمیشہ کے لئے ناممکن بنا دے گی ، ادھر دفتری حکومت (انگریز) کا آہنی پنجہ روز بروز اپنی گرفت کو سخت کرتا جائے گا اور اسلامی اقتدار کا اگرکوئی دھندلا سانقش باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی ہماری بدا عمالیوں سے حرف غلط کی طرح صفحہ ستی سے مث کر رہے گا ، اس لئے ہندوستان کی آبادی کے بیدونوں عضر (ہندوسلم) بلکہ سکھوں کی جنگ آزما قوم کو (بھی) ملا کر تینوں یہ دونوں عضر (ہندوسلم) بلکہ سکھوں کی جنگ آزما قوم کو (بھی) ملا کر تینوں اگریز اور آج کل امریکہ) خواہ کتی ہی بڑی طاقتور ہو ، ان اقوام کے اجتماعی نصب اور آج کل امریکہ) خواہ کتی ہی بڑی طاقتور ہو ، ان اقوام کے اجتماعی نصب العین کو اپنے جبر واستبداد سے شکست کر سکے (دے سکے) گی۔''

حضرت شیخ الهند ر گلف کی نظر میں قومی ہم آ ہنگی اور ساجی مفاہمت کی حکمت عملی کو مخص سیاسی داؤ رہے تھے نظر میں تومی ہم آ ہنگی اور ساجی مفاہمت کی حکمت عملی کو مخص سیاسی داؤ رہے تصور کرنے کی بجائے پائیدار بنیادوں پر قائم رہنا ضروری ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

"مسالحت اور آشی کو اگر آپ خوشگوار اور آج پھر کہنا ہوں کہ ان اقوام کی باہمی مصالحت اور آشی کو اگر آپ خوشگوار اور پائیدار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی حدود کوخوب اچھی طرح دل نشین کر لیجئے اور وہ حدود، وہی ہیں کہ خدا کی باندھی ہوئی حدود میں ان سے کوئی رخنہ نہ پڑے، جس کی صورت بجز اس کے باندھی ہوئی حدود میں ان سے کوئی رخنہ نہ پڑے، جس کی صورت بجز اس کے بہتر ہیں کہ اس صلح وآشتی کی تقریب سے فریقین کے فرہبی امور میں کسی ادنی امرکو بھی ہاتھ نہ لگا یا جائے اور دنیوی معاملات میں ہر گر کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے کسی فریق کی ایذار سانی اور دل آزاری مقصود ہو"۔

"مجھےافسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک بہت جگہ کمل اس کے خلاف ہور ہا ہے نہ بہت جگہ کمل اس کے خلاف ہور ہا ہے نہ بہی معاملات میں تو بہت لوگ اتفاق ظاہر کرنے کیلئے اپنے فد ہب کی حدسے گزر جاتے ہیں لیکن محکموں اور ابواب معاش (ساجی ومعاشی معاملات) میں ایک دوسرے کی ایذا رسانی کے در پے رہتے ہیں'۔

حضرت شیخ الہند رشی نے مزید فرمایا ''اگر فرض کرو، ہندومسلمان کے برتن سے پانی نہ پیئے یا مسلمان ہندو کی ارتھی کو کندھا نہ دے تو بیان دونوں کے اتفاق کیلئے مہلک نہیں، البتہ ان دونوں کی وہ حریفانہ جنگ آ زمائیاں اور ایک دوسرے کوضرر پہنچانے اور نیچا دیکھانے کی وہ کوششیں جو انگریزوں کی نظر میں دونوں قوموں کا اعتبار ساقط کرتی ہیں، اتفاق کے حق میں سم قاتل (جان لیوازہر) ہیں۔

عصری تعلیمی اداروں کے نو جوانوں کی تربیت اوران کا کردار:

بعظیم ہندیر قبضہ کے بعدانگریز نے کئی ایسی تدابیراختیار کیں جس نے اجماعی سوچ اورقومی وحدت کو بہت نقصان پہنچایا۔ اپنی حقیقی مخالف قوت جماعت علاء حق کوغیرمؤثر کرنے کیلئے انگریز نے گریجوایٹ نوجوانوں کوعلاء حق سے متنفر اور دور کرنا شروع کر دیا۔انگریز نے ہندوستان میں اسلام کے حقیقی مبلغ دارالعلوم (دیوبند) کے مقابلہ میں مغربی رجحانات والا اسلامی مدرسہ (علی گڑھ) قائم کیا ۔ بیصورتحال برقرار رہتی تومستقبل میں قومی آزادی کی تح یک کی کامیانی کا تصور بھی نہ کیا جاسکتا تھا ، اس دوری اور منفیت کاختم کیا جانا ضروری تھا اسی بناء برحضرت شیخ الہند رشاللہ کی حکمت عملی آغاز سے بیر ہی کہ جدوجہد آزادی میں علاء کے شانه بثانه جديد تعليم يافته طبقه كوشامل مونا جايب، چنانچه ڈاکٹر مختار احمد انصاری ڈلٹ ، حکيم اجمل خان مُثلثة ، مولا نا مجمعلي جو هر مُثلثة ، مولا نا حسرت موماني مُثلثة ، وْاكْمْ سبيف الدين كجلو اور خان عبد الغفار خان جیسے لوگ آپ کی جدوجہد کے ساتھ رہے ،حتی کہ جمعیۃ الانصار کے اجتماع عام میں آپ کی دعوت برعلی گڑھ کالج کے اکابر نے شرکت کی تھی مگر اب حالات اس سے کہیں آگے کا تقاضا کر رہے تھے اور شیخ الہند ڈٹلٹیز اپنے نور فراست سے دیکھ رہے تھے کہ آج کے دور کی اہم قوت کالج گر بجوایث ہے اور مستقبل میں نظاموں کے بنانے اور بگاڑنے میں ان کا کلیدی کر دار ہوگا۔اس بناء پر آپ اس طاقت کی طرف متوجہ ہوئے اور ان نوجوانوں کواین طرف مائل کرنے کے طریقے ڈھونڈنے شروع کیے، چنانچہ جب تحریک ترک موالات کا اثرمسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے طلبہ پر پڑا ، تو انہوں نے ایک آزادنیشنل یو نیورٹی قائم کرنے کا منصوبہ بنایا اور شیخ الہند السلط کواس کا صدر بنانے براصرار کیا تو حضرت شیخ الہند السلط نے اس

دعوت کو بلاتاً مل قبول کر لیا اور حضرت شیخ الهند رشالید باوجود سخت علالت اور نقابت کے ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ء کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے افتتاح کے لئے علی گڑھ تشریف لے گئے، بیاری کی بناء پر خدام نے شرکت سے روکنا چاہا تو فرمایا کہ:

''اگر میری صدارت سے اگریز کو تکلیف ہوگی تو ضرور شریک ہوں گا''
چنانچہ حضرت شخ الہند را اللہ علی گڑھ اس حالت میں تشریف لے گئے کہ ڈولی میں
پڑکر جلسہ گاہ تک پہنچ ، چند منٹ بیٹھ کر خطاب کرنا بھی مشکل تھا۔ مخضر سا خطبہ صدارت املاء
کروایا ، جسے مولا نا شبیر احمد عثمانی را اللہ نے پڑھ کر سنایا ۔ اس خطبہ کا ایک ایک لفظ آپ کی
سیاسی بصیرت ، دور اندیشی اور ملی بہی خواہی پر گواہ اور آپ کی پرعزم سوچ کا آئینہ دار ہے ۔
حقیقت یہ ہے کہ خطبہ کے الفاظ محض مبارک جذبات کا اظہار نہیں بلکہ اگلے دور کی حکمت عملی
کے خدو خال متعین کر رہے ہیں۔

حضرت شیخ الہند رِاللہ کے خطبہ صدارت کے چند الفاظ ملاحظہ فرما کیں:
''میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت ونقاجت کی حالت میں آپ کی دعوت پر
اس لیے لبیک کہا کہ میں اپنی گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا امید وار ہوں ۔'
حضرت شیخ الہند رِاللہ کی سوچ اور طرزعمل کا اثر ان طلبہ اور انتظامیہ پر ایسا ہوا کہ اس گہری عقیدت اور محبت کی نشانی آج بھی دیکھی جاسکتی ہے چنانچہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دبلی کی ویب سائٹ کے سرورت پر پہلانمایاں نام حضرت شیخ الہند مولا نامحود حسن رِاللہ کا ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔
درد کے خم خوار:

حضرت شيخ الهند راطلت ايخ خطبه مين مزيد فرمات مين:

''اے نونہالان وطن! جب میں نے دیکھا کہ میرے اس در دیخم خوار (جس سے میری ہڈیاں پکھلی جارہی ہیں) مدرسوں اور خانقا ہوں میں کم ،سکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں، تو میں نے اور میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں (دیو بنداورعلی گڑھ) کا رشتہ جوڑا۔ پچھ بعید نہیں کہ بہت سے نیک نیت بزرگ میرے اس سفر پر نکتہ چینی کریں اور مجھ کو اپنے مرحوم

بزرگوں کے مسلک سے منحرف بتا ئیں لیکن اہل نظر سمجھتے ہیں کہ جس قدر میں بظاہر علی گڑھ کی طرف آیا ہوں اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہے'۔

ے ووش دیدم کہ ملائک درمیخانہ زد گل آدم بسر شند وبہ پیانہ زدند شکرایزد که میان من واوسلح فاد حوربال رقص کنال ساغرشکرانه زدند

ساكنان حرم سرعفاف ملكوت بامن راه نشين باده مستانه زدند جنگ ہفتا دودو ملت ہمہ راغدر چوں نہ دیدند حقیقت راہ افسانہ زدند

'' گزشتہ رات میں نے دیکھا کہ فرشتے میخانہ میں باتیں کر رہے تھے، آ دمی کی مٹی گوندھ رہے تھے اور اس کا پہانہ بنا رہے تھے، یا کدامنی کے راز دال حرم کے باسی فرشتے میرے ساتھ راہ پر بیٹھے شراب مستی چھلکا رہے تھے،شکر ہے خدا کا کہاس نے میرے اور ان کے درمیان صلح کرادی ، چنانچہ حوریں رقص کرتے ہوئے شکرانہ کے طور پر ساغرانڈیل رہی تھیں ، بہتر فرقوں کی لڑائی کا بہانہ رہنے دو، جب لوگ حقیقت نہیں دیکھتے تو افسانہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں ( یعنی مدرسہ اور کالج کا اختلاف محض ایک افسانہ ہے ورنہ بیہ دونوں اعلیٰ مقاصد کے لیے) شہروشکر ہوجاتے ہیں۔''

آج بھی یہ تقاضہ شدت سے ابھر رہا ہے کہ ہمارے زعماء ،حضرت شیخ الہند ڈٹرللٹہ کے ان خیالات کی روشی میں اینے جاری طرز عمل کا جائزہ لے کر عصری حکمت عملی کی طرف توجه ديں۔

> ۔ خدا تخفے کسی طوفاں سے آشنا کردے کہ تیرے بح کی موجوں میں اضطراب نہیں اسلام رہبانیت سے انکارکرتا ہے:

دین حق جامع تصور حیات کا حامل ہونے کی بناء یر دین ودنیا دونوں میں بھر پور، فعال اور کامیاب طرزعمل اینانے کو پسند کرتا ہے۔ قرآن حکیم اور سیرت طبیبہ میں جہاں اللہ اور اس کے بندے کے درمیاں مضبوط رشتہ کے قیام پر رہنمائی ملتی ہے وہیں انسانوں کے باہمی تعلقات ، معاملات اور حقوق کی ادائیگی پر بھی برابر زور دیا گیا ہے۔ ساجی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے فرار کی راہ اختیار کرنے والوں کو دین اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے ، اسی بناء پر اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ظلم پند نظاموں میں رد مل سے بچنے کیلئے حکم انوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر فرد کو اس کی ذات کے خول میں بند کر دیا جائے اس کوخو دغرض بنا کرا جمّا عی ذمہ داریوں کے نبھانے سے باز رکھا جائے اور فدہب کا ایسا تصور پیش کیا جائے جو اس فدہب کے حامل لوگوں کو چند فدہبی اعمال تک محدود رکھ کراسی فدہبی حیثیت میں مطمئن رکھنے کے ساتھ ، موجود باطل اور ظالم نظام کے مقابل جدوجہد سے کنارہ کش اور برگانہ رکھے ۔ بیصور تحال حکم ران طبقہ کے لئے فائدہ مند اور دین کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے اس لئے ہر دور کے علاء حق حکم انوں کی سازشوں سے بچنے کو کہتے رہے ہیں اور الی اجتماعیت گریز سوچ اور جدوجہد سے جی چرانے والے لوگوں کو اجتماعیت میں لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔

برعظیم پاک وہند میں انگریز نے اپنظم کے شانجے کو مضبوط رکھنے کیلئے الی سوچ کو رواج دیا جو ذاتی نیکی اور انفرادیت پسندی پر مبنی ہو، اس سوچ اور رویئے کا فائدہ سراسر انگریز کو تھا اور جدو جہد آزادی میں سرگرم علماء ربانی کو مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا تھا اس لئے حضرت شخ الہند رئے لئے نے حقیق صورتحال کو واضح کر نے کی ہرممکن کوشش کی چنانچے جمعیت علماء ہند کے اجلاس دوئم ۱۹،۲۰۱۹ نومبر ۱۹۲۰ء کے صدارتی خطبہ میں حضرت شخ الہند رئے لئے نے جمعیت کے مقاصد کی وضاحت اور بھر پورتائید کرتے ہوئے فدہب کے محدود تصور کی تختی سے بھیت کے مقاصد کی وضاحت اور بھر پورتائید کرتے ہوئے فدہب کے محدود تصور کی تختی سے نفی کی، جس کے تخت فدہب صرف چند رسوم کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے اور معاشرتی معاملات سے الگ تھلگ اور بنیادی اصلاح احوال سے مایوس ہوکر اپنے خول میں بندر ہے کی تلقین کرتا ہے، چنانچہ حضرت شخ الہند رئے لئے نفر مایا:

''اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ وہ تمام مذہبی، تمدنی، اخلاقی، سیاسی ضرورتوں کے متعلق ایک کامل وکمل نظام رکھتا ہے جولوگ کہ زمانہ موجودہ کی کشکش میں حصہ لینے سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور صرف حجروں میں بیٹھ رہنے

کو اسلامی فرائض کی ادائیگی کے لیے کافی سمجھتے ہیں ، وہ اسلام کے پاک وصاف دامن پرایک بدنمادھبہ لگاتے ہیں۔ان کے فرائض صرف نماز ، روزہ میں منحصر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی اسلام کی عزت برقرار رکھنے اور اسلامی شوکت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی ہے'۔

#### آپ نے مزید فرمایا:

"جماعت علاء جوحقیقتاً مسلمانوں کے ذہبی قائدین ہیں ان کا فرض ہے کہاس وقت موقعہ کی نزاکت اور اہمیت کو نظرانداز نہ کریں ، آپس کے نزاع اور اہمیت اختلاف میں پڑ کر اصل مقصو دکوخراب نہ کریں ، ورنہ مسلمانوں کی خرابی اور بربادی کی تمام تر ذمہ داری انہیں پر عائد ہوگی ۔ علمی تدقیقات کیلئے آپ کے واسطے بہت سے میدان کھلے ہوئے ہیں ، عبادت وریاضت کے لیے بہت سی را تیں آپ کو بلا شرکت غیرے حاصل ہیں ، گر جو کام کہ جبل احد اور میدان بدر میں ہوا وہ مسجد نبوی مقارض مقدس جگہ کے مناسب نہ تھا"۔

حضرت شیخ الہند رام اللہ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تاسیسی اجلاس میں فرمایا:

''بہت سے نیک بندے ہیں ، جن کے چرول پر نماز کا نور اور ذکر اللہ کی روشی
جھلک رہی ہے ، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدارا اٹھو ، اور اس امت
مرحومہ کو کفار کے نرغے سے بچاؤ تو ان کے دلوں پر خوف وہراس مسلط ہوجاتا
ہے۔خداکا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور ان کے سامان حرب وضرب کا۔''
''حالانکہ ان کوسب سے زیادہ جانا چاہیے تھا کہ خوف کھانے کے قابل اگر کوئی
چیز ہے تو وہ خداکا غضب اور اس کا قاہرانہ انتقام ہے ، اور دنیا کی متاع قلیل
خداکی رحمتوں اور اس کے انعامات کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی''
خداکی رحمتوں اور اس کے انعامات کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی''
چنانچہ اس شم کے مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اشارہ فرمایا ہے
الم تر الی الذین قبل لھم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلوة و اتو ا
الم تر الی الذین قبل لھم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلوة و اتو ا

الناس كخشية الله او اشد خشية قوقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال جلولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.اين ماتكونوا يدركم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة. (النساء)

"کیاتم نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں کی ، جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو روکواور نماز پڑھتے رہواور زکوۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو یکا یک ان میں سے ایک فریق ڈرنے لگا آدمیوں سے، خدا کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ، اور کہنے لگا کہ اے ہمارے پروردگار! آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا اور کیوں تھوڑی مدت ہم کو اور مہلت نہ دی ، کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت اس شخص کے لیے بہتر ہے جس نے تقوی اختیار کیااور تم پر ایک تا گے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جہان کہیں بھی تم ہو موت تم کو آد بائے گی اگر چہتم نہایت مشخکم قلعوں میں ہو۔"

جس دور اور جن لوگوں کے سامنے بید کلمات کہے گئے ان پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اسے تو وہی جانیں، کیا بید کلماتِ مبارکہ موجودہ حالات میں بھی ہرسلیم الفطرت انسان کے لطیف احساسات کو مہمیز نہیں دے رہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ ہماری موجودہ زندگی میں ارتعاش اور تبدیلی پیدا کرنے کیلئے بیالہامی الفاظ غور وفکر کا سامان لیے ہوئے ہیں۔

جمعیت علماء ہند کے اجلاس کے اختتامی کلمات میں جمعیت کے اغراض ومقاصد کی توثیق کرتے ہوئے شیخ الہند رشاللہ مزید فرماتے ہیں:

'' مجھے یہ معلوم ہوکر نہایت مسرت ہوئی کہ جسم قوم کی روح جماعت علاء نے بعض سیاسی امور میں پھر ایک مرتبہ اپنی زندگی کا ثبوت پیش کیا ہے، جن میں وہ بالکل مردہ سمجھی جارہی تھی اور جن میں اگر وہ مردہ ثابت رہتی تو اسلامی عزت ووقار کا بالکل ہی خاتمہ تھا۔ آپ رنجیدہ نہ ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کاعلم وقدین اگر ابھی عالم اسلام کے خوفناک مصائب سے آنکھ بند

کے رکھنے کی اجازت دیتا ، تو آج دنیا ہماری غیرت ایمانی اور شرافت انسانی دونوں کے بیک وقت دفن کیے جانے پر ماتم کناں ہوتی۔''

شخ الہند رُ اللہ کی حکمت عملی کے یہ نمایاں پہلو جواوپر کی سطور میں ذکر ہوئے ہیں، شخ الہند رُ اللہ کے آخری دور کے فکر وکل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات عیاں ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں دوران تعلیم شخ الہند رُ اللہ نے اسپنا استاذ حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتو کی رُ اللہ سے جذبہ جہاد کی جو امانت حاصل کی تھی اس کی حفاظت، اشاعت اور عملی تشکیل کیلئے آپ اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک کوشاں رہے یہ الگ بات ہے کہ حالات کے جبر نے آپ کے منصوبوں کی راہ میں بے شار پھر اور کا نئے بچھائے مگر آپ حالات کی ناموافقت کا عذر کر کے تھک کر بیٹے نہیں گئے

بجا کہ تحریک رئیشی رومال کا منصوبہ اپنی اصل حالت میں حالات کے بدل جانے سے اگرچہ پاپینی کی نگر سکالیکن تحریک شیخ الہند رشالتہ بہر حال جاری رہی البتہ اس کی نوعیت بدل گئ

پہلے یہ قومی آزادی کے لیے خلافت عثانیہ کے پس منظر میں قومی عسکری تحریک تھی ، منصوبہ کی ناکامی کے بعد ایک قومی سیاسی تحریک میں تبدیل ہوگئی اور اس کے ممبران جمعیت علاء ہند ، خلافت کمیٹی ، مجلس احرار جیسی تنظیموں میں شریک ہوکر آزادی کی سرفروشانہ جدوجہد جاری کیے رہے۔

يَثِينُ الهندرُ الله كا وصال:

حضرت شیخ الہند را اللہ جسمانی طور پرنجیف ونزار اور کمزور تو ہے ہی ، مزید برآں مالٹا کے موذی قید خانہ کے قیام نے آپ کی رہی سہی صحت پر بھی اثر ڈالا تھا، آپ مالٹا سے رہا ہوکر جب واپس ہندوستان تشریف لائے تو اس وقت بھی آپ کے جسم میں آزادی کی آگ شعلہ زن تھی اور اس سخت تکلیف کے باوجود آپ ہر،اس کام کو انجام دینے کو تیار سے جو آزادی کی تحریک میں کسی بھی طرح معاون ہو۔ اس واحد غرض کے لئے آپ نے جامعہ ملیہ کی تاسیس میں اور جعیت علماء ہند کے اجلاس دوئم میں شرکت فرمائی تھی لیکن خدا کو کچھاور ہی منظور تھا کہ میں اور جعیت علماء ہند کے اجلاس دوئم میں شرکت فرمائی تھی لیکن خدا کو کچھاور ہی منظور تھا کہ

مالٹا سے واپسی کے صرف چھے مہینے بعد بیے ظیم لیڈراور ہندوستانی قوم کا قائد جلیل ۳۰نومبر ۱۹۲۰ء بروز منگل جمعیت علماء ہند کے اجلاس کے صرف نو دن بعد ڈاکٹر مختار احمد انصاری ڈٹلٹنز کے مکان پریہے کہتے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہوگیا کہ:

'' مرنے کا تو کچھ افسوس نہیں افسوس تو یہ ہے کہ میں بستر پر مر رہا ہوں ، تمنا بیتھی کہ میدان جہاد ہوتا اور اعلائے کلمۃ اللہ کے جرم میں میرے ٹکڑے کیے جاتے''

مولانا تنبیر احمد عثمانی رئر الله فرماتے ہیں ، اس کے بعد بلند آواز سے اللہ اللہ سات مرتبہ کہا۔ آٹھویں مرتبہ آواز بند ہوگئ ۔ پاس بیٹے مفتی کفایت اللہ رئر اللہ اور دیگر سورۃ کیلین پڑھ رہے تھے، جب بیلوگ اخیر سورۃ کینچے ، تو حضرت نے ذرا آئکھ کھولی اور تصدیق قلبی (دل کے ایمان) کی تائید کے لئے زبان کو حرکت دی اور سورۃ کے آخری کلمات الیہ ترجعون (اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے) کی آواز پر قبلہ رخ ہوکر ہمیشہ کیلئے آئکھ بند کر لی اور سہولت سے سانس منقطع ہوگیا اور آپ کی روح مقدس تمام اہل اسلام کو یتیم ویکس چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئی اور رفیق اعلی سے جا کرمل گئے۔ (انا للہ وانا الیہ داجعون)

سیاسی بصیرت وخدمات کا اعتراف:

شیخ الہند بڑاللہ کے وصال پر ملک اور بیرون ملک کے اکابر نے آپ کی سیاسی بھیرت وخدمات کا اعتراف کیا۔ان تمام بیانات کا احاطہ گوممکن نہیں صرف چندایک پراکتفاء کیا جاتا ہے۔آزاد افغانستان کے پہلے حکمران امیر امان اللہ خان ڈاللہ نے افغانستان کی یارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا:

محود حسن ایک نور ہے جس کی روشنی میں ہم بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔
امیر امان اللہ خان ڈلٹ نے حضرت شخ الہند ڈلٹ کی وفات پر نہایت اخلاص سے
بے نظیر شان کے ساتھ مجلس فاتحہ خوانی منعقد فر مائی اور اس میں تقریر کرتے ہوئے فر مایا:
''مولا نامحمود حسن یک کاررا شروع کر دندمن اور الپر امیکنم''
کہ مولا ناشخ الہندنے جس کام کو شروع کیا تھا میں اسے پورا کروں گا۔

مولانا عبیدالله سندهی و الله کے ساتھ سفر کابل میں شریک اور اس فاتحہ خوانی میں موجود مجاہد آزادی حاجی فیض محمہ خان و الله اس فاتحہ خوانی کے احوال میں لکھتے ہیں: فاتحہ خوانی میں دعاء کے بعد شاہ امان الله خان و الله خان و الله خان و الله خان و الله الله سندهی و الله کو کا طب کرتے ہوئے فرمایا:

شیخ الہند بڑالٹے، کی وفات سے مجھے شخت صدمہ پہنچا ہے اور آپ اور دوسرے علماء جن کا مولا نامحمود حسن بڑالٹے، سے گہراتعلق تھا، میرے دلی ہمدردی کے مستحق ہیں وہ اسلام کی عمارت کے ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی وفات سے جو خلاء پیدا ہو گیا ہے وہ شاید سمجھی پُر نہ ہو سکے۔

آزاد ہندوستان کے پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد اِٹراللہ فی سے خطبہ صدارت کے جعیت علماء ہند کے اجلاس سوئم لاہور (۱۸تا ۲۰نومبر ۱۹۲۱ء) میں خطبہ صدارت کے دوران حضرت شیخ الہند اِٹراللہ کی وفات برکہا:

ان کی وفات بلاشہ ایک قومی ماتم ہے، مولا نا مرحوم ہندوستان کے گزشتہ دور کے علاء کی آخری یاد گار سے ، ان کی زندگی اس عہد حرمان وفقدان میں علاء حق کے اوصاف وخصائل کا بہترین نمونہ تھی ان کا آخری زمانہ جن اعمال حقہ میں بسر ہوا وہ علاء ہندگی تاریخ میں ہمیشہ یادگار ہیں گے ۔ ستر برس کی عمر میں جب ان کا قد ان کے دل کی طرح اللہ کے میں ہمیشہ یادگار ہیں گے ۔ ستر برس کی عمر میں جب ان کا قد ان کے دل کی طرح اللہ کے آگے جھک چکا تھا، بیت اللہ کے بالکل قریب گرفتار کئے گئے اور جزیرہ مالٹا میں نظر بندر ہے ۔ بیمصیبت آئیس صرف اس لئے برداشت کرنا پڑی کہ اسلام وملت اسلام کی تباہی وبربادی پر ان کا خدا پرست دل صبر نہ کر سکا ااور انہوں نے حق کے دشمنوں کی خواہشات کی تسلیم واطاعت سے مردانہ وارا نکار کر دیا ۔ در حقیقت انہوں نے علاء حق وسلف کی سنت زندہ کر دی اور علاء ہند کے لئے اپنی سنت حسنہ یادگار چھوڑ گئے ، وہ اگر چہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی روح عمل موجود ہے اور اس کے لئے جسم کی طرح موت نہیں ۔

جماعت يننخ الهند رطلك:

شیخ الہند اِٹلٹ کی وفات کے وقت ہندوستان بلکہ بوری دنیا میں کئی قتم کی تبدیلیاں

آپکی تھیں۔ان تبدیلیوں کے پیچے پہلی جنگ عظیم کا بڑا کردار ہے، جو دراصل مغربی ممالک کی حرص وآز کی آگ کا اظہار تھا۔مغربی ممالک دنیا کی لوٹ کھسوٹ کے لئے نئے جغرافیے تشکیل دے رہے تھے۔اس زمانہ مین تمام براعظموں کے جغرافیوں میں اہم تبدیلیاں اس کا نتیج تھیں اور مشرق وسطی میں کراچی جتنے علاقے پر مشمل ممالک کا قیام اسی شیطانی شرارت کا شاخسانہ ہے۔اسی کے بعد مسلمانوں کے مرکز خلافت ترکی کے جھے بخرے کیے گئے۔جس کے اثرات پوری دنیا بالخصوص مسلمانوں پر بہت زیادہ پڑے۔مسلمانوں کی اجتماعیت منتشر ہوگئی۔ یہ واقعات وحوادث جو دنیا میں پیش آئے، ایکے ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں اہم اثرات مرتب ہوگئے۔ یہ صورتحال نئ حکمت عملی بنائے جانے کا تقاضا کر دہی تھی۔

حضرت شیخ الهند رِالله کی سیاسی تربیت نے علاء اور گریجوایٹس میں ایک ذی شعور حلقہ پیدا کر دیا تھا اور حضرت شیخ الهند رِالله کے علاوہ ، آپ کے تلافدہ ورفقاء میں کی شخصیات نے سیاسی فکر وعمل میں امتیاز اور رسوخ پیدا کر لیا تھا۔ نمایاں مثالوں میں مفتی کفایت الله رِالله، مولا نا عبید الله سندهی رِالله ، مولا نا محمد میاں عرف مولا نا منصور انصاری رِالله ، مولا نا حمد میاں عرف مولا نا عزیر گل رِالله ، مولا نا عبد الرحیم پوپلر کی رِالله ، اور مدنی رِالله ، مولا نا عزیر گل رِالله ، مولا نا عبد الرحیم پوپلر کی رِالله ، اور ایسے کی نام لئے جاسکتے ہیں۔

ان میں سے اکثر حضرات تو آپ کے شاگرداور تح یک آزادی کے ظلیم رہنماؤں میں سے ہوں ہے، جو شخ الہند و شائلہ کے سیاسی افکار سے مستفید نہیں ہوا، اور جس نے آپ کے مل وسیرت سے عزیمت واستفامت کا سبق نہیں افکار سے مستفید نہیں ہوا، اور جس نے آپ کے مل وسیرت سے عزیمت واستفامت کا سبق نہیں سیصا۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری و شائلہ اور خان عبد الغفار خان تو آپ کے ہاتھ پر بیعت جہاد واصلاح کر چکے تھے۔ کیم اجمل خان و شائلہ ، مولا نا ابوالکلام آزاد و شائلہ ، مولا نا محمد علی جو ہر و شائلہ ، مولا نا حسرت موہانی و شائلہ ، مولا نا شوکت علی و شائلہ ، ڈاکٹر سیف الدین کچلو و شائلہ ، و غیرہ کون ہے جو وقت کے اس سیاسی سورج کے نظام کشش سے آزاد ہواور اپنا الگ مرکز ثقل رکھتا ہو۔ اگر چہ علوم دینی میں دبلی ، کھنو و غیرہ میں بعض دوسرے مراکز نور بھی تھے اور ان

کے اپنے الگ الگ نظام قمری تھے لیکن سیاسی روشنی وہ اسی چشمہ نور سے حاصل کرتے تھے۔

سیاست میں انہیں جو پیشوائی اور مقتدائی کا مقام حاصل تھا وہ انہیں شخ الہند رِاللہٰ کی وجہ سے حاصل ہواتھا۔ فرنگی محل کے شخ وقت مولا نا عبد الباری رِاللہٰ ، آپ کی بزرگ شخصیت اور سیاسی رہنمائی کے معترف و مداح سے ، مولا نا محمد الیاس کا ند ہلوی رِاللہٰ نے تبلیغی جماعت کے بانی اور امیر کی حیثیت سے عالمگیر شہرت پائی ۔ حضرت شخ الہند رِاللہٰ کے دست حق پر بیعت جہاد کر چی حقے ۔ علائے لا ہور اور لدھیانہ میں سے اکثر ایک الگفتہی مسلک رکھنے کے باوجود سیاسی میدان میں ان کے رہنما بھی حضرت شخ الہند رِاللہٰ سخے ۔ حاجی تر بگ زئی رِاللہٰ اور ان کے میدان میں ان کے رہنما بھی حضرت شخ الہند رِاللہٰ سخے ۔ حاجی تر بگ زئی رِاللہٰ اور ان کے رفتاء میں سے بالحضوص مولا نا سیف الرحمٰن (جو قندھاری افغان ہیں) جیسے غیور مجاہد جنہوں نے آزاد قبائل علاقہ یاغتان میں تحر کیک آزادی کو جاری رکھا، یہ سب شخ الہند رِاللہٰ کے چشمہ فیض سے ہی سیراب ہوئے ہیں۔

اس ضمن میں سربراہ جمعیت علماء ہند حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رشالیہ سے آپ کا ربط وضبط اصل حقیقت کو اجا گر کرتا ہے ، چنانچہ حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رشالیہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ' دنقش حیات' کھتے ہیں ، جو آپ کی آپ بیتی کے ساتھ ہندوستان کے سیاسی حالات اور زندگی کے مشاہدات وتجربات پر بصیرت افروز تجزیہ وتبصرہ پر ہنی ہے۔اس

کتاب میں حضرت مدنی وشراللہ نے حضرت شیخ الہند کی تحریک، آپ کے اعتماد یا فتہ مخلص لوگوں اور ان کی گرانفذر خدمات کو ذکر کیا ہے۔ حضرت مولانا عبید الله سندهی وشراللہ کے بارے میں حضرت مدنی وشراللہ کھتے ہیں:

مولانا عبیداللہ صاحب حضرت شیخ الہند کے خاص فدائی اور نومسلم شاگرد تھے۔ عرصہ دراز تک خدمت میں رہے تھے۔ سمجھ اور حافظہ نہایت اعلی پیانہ کا اور ہمت واستقلال بےنظیر، قدرت سے عطافر مایا تھا۔ (نقشِ حیات 555-554)

حضرت شیخ الهند بڑاللہ سے مولانا عبید الله سندهی بڑاللہ کی گہری اور مضبوط مناسبت کے شمن میں ایک جگہ حضرت مدنی بڑاللہ فرماتے ہیں:

الغرض حضرت بین الہند رُ اللہ نے ان (مولانا سندھی رُ اللہ: ) کو بالکل اپنا ہم خیال اور ہم عمل بنالیا۔ (ایضاً ص557)

لیعنی حضرت بینی البند رشاللهٔ اور حضرت سندهی رشاللهٔ فکر وعمل کے لحاظ سے ایک ہو گئے تھے اور دونوں میں کوئی فرق نہ رہا تھا۔غور کیا جائے تو حضرت مولانا عبیداللہ سندهی رشاللهٔ کے حوالہ سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رشاللۂ کی بیہ بہت بڑی شہادت ہے۔

مولانا عبیدالله سندهی رِ طلطهٔ کی عملی جدوجهد میں بے مثال قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رِ طلطهٔ ککھتے ہیں:

مولانا عبیداللہ صاحب مرحوم آزادی ہند کے نصب العین پر کابل بھیجے گئے جس مقصد اورنصب العین کے لئے اس جلاوطنی کوان کے واسطے حضرت شیخ الہند را اللہ نے مقرر فرمایا تقاوہ پھولوں کی تیج نہ تھی بلکہ نہایت کھن اور کانٹوں سے بھری ہوئی وادی تھی جس میں قدم قدم پر موت کا خطرہ اور مصائب کا انبار تھا۔ مولانا موصوف نے جس جوانمر دی اور مستقل مزاجی سے ہلاکت سے بھری ہوئی مصیبتوں کو جھیلا ہے اور ملک ووطن اور تمام ملت ہندوستانی اور مسلمانوں کے لئے جدو جہدگی ہے وہ صرف ان کا حصہ تھا۔

اس سفرعز بمیت کی مشکلات کا تذکرہ کر کے حضرت مدنی ڈِٹلٹنے ،حضرت سندھی ڈِٹلٹنے کی ثابت قدمی کی بابت بیرگرانقدر جملے تحریر کرتے ہیں: ''گرانہوں نے مایوی کوراہ نہ دی اور نہ ان کا قدم ڈگرگایا۔'' (ایضاً: ص 597)

مولا ناحسین احمد مدنی بڑاللہ نے مولا نا عبیداللہ سندھی بڑاللہ کا ان پرشکوہ الفاظ میں تذکرہ اس کتاب میں کیا ہے جسے آپ نے حضرت سندھی بڑاللہ کی وفات کے تقریبا نو سال بعد ۱۹۵۳ء میں مکمل کیا۔ جس سے حضرت مدنی بڑاللہ کی نظر میں حضرت سندھی بڑاللہ کے حقیق مقام کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ حضرت مولا نا عبیداللہ سندھی بڑاللہ بھی حضرت مولا نا عبیداللہ سندھی بڑاللہ بھی حضرت مولا نا عبیداللہ سندھی بڑاللہ بھی حضرت شیخ الہند بڑاللہ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہیں اپنے استاد حضرت شیخ الہند بڑاللہ کے قائم مقام مانتے تھے اور اپنی پختہ رائے کو آپی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے ، چنانچہ مکہ مکرمہ سے اپنی واپسی کا اصل سبب بیان کرتے ہوئے خطبہ صدارت اجلاس علی نے صوبہ بڑگال منعقدہ کلکتہ میں فرماتے ہیں:

حضرت شاہ عبد القادر رائے بوری اٹرالٹنہ کی مجلس میں حضرت سندھی اٹرالٹنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا:

"میں نے تو حضرت شخ الہند سے مولانا عبید الله سندهی کی تعریف سی ہے کہ وہ

بہت مستعد ہیں اور حضرت شیخ الہندان کی بہت ہی تعریف فرماتے تھے تو اب میرے خیال میں یہ (تجزیہ) ہے کہ مولانا کی بات مجھنی دشوار ضرور تھی مگر بات صحیح کہتے تھے۔۔۔۔۔حضرت شیخ الہند رُسُلا جس کی تعریف کریں میں تو ان کے متعلق نیک مگان ہی رکھتا ہوں۔ (حوالہ ۔۔۔۔۔۔۔ارشادات حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری ،جمع کردہ حضرت مولانا حبیب الرحمٰن رائے یوری مرتب حضرت مولانا مجمع بداللہ بکھر ص نمبر 34,35

مولانا عبیدالله سندهی رُمُاللهٔ کی وفات پر مولانا سید حسین احمد مدنی رُمُاللهٔ کی زیر صدارت جعیت علماء مند کے اجلاس (سہار نپور) منعقدہ ۲۸،۵،۲۸ مئی ۱۹۴۵ء میں بی تعزیق قرار داد منظور کی گئی:

جمعیت علاء ہند کا بی اجلاس عام حضرت مولانا عبیداللہ صاحب سندھی وہماللہ کے انتقال پر ملال پر اپنے دلی رنج فیم کا اظہار کرتا ہے۔حضرت مولانا علوم دینیہ کے ایک فاضل جلیل ہونے کے علاوہ تحریک آزادی وطن کے ان مقتدر علمبر داروں میں سے ایک متاز فرد سے جنہوں نے آزادی وطن کے لئے ہرفتم کی بیش بہا جانی و مالی قربانیاں پیش کی ہیں اور اس راہ میں پورے استقلال وثبات قدم کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک نہایت انبساط اور کشادہ دلی کے ساتھ مشغول رہے ان کی وفات سے مجان آزادی وفدا کاران ملت ووطن کی صف میں جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کا مستقبل قریب میں پر ہونا بظاہر مشکل ہے۔اللہ تعالی مولانا کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی تربت مقدسہ ''قبر مبارک'' کو اپنی رحمت کی مولانا کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی تربت مقدسہ ''قبر مبارک'' کو اپنی رحمت کی مولانا کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی تربت مقدسہ ''قبر مبارک'' کو اپنی رحمت کی مولانا کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی تربت مقدسہ ''قبر مبارک'' کو اپنی رحمت کی بارش سے سیراب فرمائے۔

واضح رہے کہ اس اجلاس میں مولانا فخرالدین ، مولانا احمد سعید سبحان الہند، مولانا محمد میاں ، مولانا حفظ الرحمٰن سیوہاروی ، مولانا حفظ الرحمٰن سیوہاروی ، مولانا حفظ الرحمٰن سیوہاروی ، مولانا عبد الحق سندھی جیسی خان عبد الحق سادھی جیسی شخصیات نے شرکت کی۔ (خطبات جمعیت علاءِ ہنداز: پروین روزینہ صاحبہ) جمعیت علاءِ ہنداز: پروین روزینہ صاحبہ) جمعیت علاء ہندا:

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس دور میں آزادی کی تحریک نے ایک نیا موڑ لیا

تھا اور وہ یہ کہ سلح جدو جہد کی بجائے ، عدم تشدد اور سیاسی تد ابیر کے ساتھ تح یک کوآ گے بڑھایا جائے۔ جماعت شخ الہنداس صور تحال کا بغور جائزہ لینے کے بعد جمعیت علماء ہند کے نام سے علماء حق کی اجتماعیت کوئی شکل دیتی ہے ،اس جماعت کے بانیان اور سرکر دہ رہنماوہی لوگ تھے جو پچھلے دور میں ثمرة التربیت کے قیام سے لے کرتح یک خلافت تک آزادی وطن کی خاطر کردار ادا کرتے رہے۔

جمعیت کے زنماء کرام عام معنوں میں اور پیشہ ورقتم کے سیاست دان نہیں تھے، وہ عالم دین تو تھے اور وہ کھلے ذہن اور آزاد فکر کے مالک اور روشن خیال بھی تھے۔ جمعیت علاء ہند کا وجود ہندوستان میں مسلمانوں کے مختلف مکا تب فکر کے اتحاد کی علامت تھا، اس کا قیام کا نگریس اور لیگ کے درمیان فکر و توازن کا نقطہ اعتدال تھا۔ جمعیت کی تاریخ طویل مدت پر پھیلی ہوئی ہے۔ غیر رسی تاریخ اس کے قیام سے کم وبیش چالیس برس پہلے ۱۸۸۰ء ثمرة التربیت کے قیام سے شروع ہوتی ہے۔ التربیت کے قیام سے شروع ہوتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اغراض و مقاصد:

۲۸ دیمبر ۱۹۱۹ء بروز اتوار کو جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا اور اس کا پہلا اجلاس زیر صدارت مولا نا عبد الباری فرنگی محلی رشائے امرت سرمیں ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی جنگ عظیم کے بھیا تک نتائج ہر جگہ محسوس کیے جارہے تھے، بالحضوص اہل ہند انگریز کی مکارانہ پالیسیوں اور دھوکوں سے عملاً آگاہ ہو چکے تھے۔ بناء بریں ایک سیاسی بیداری تھی اور پورا ہند تبدیلی کا خواہاں تھا۔ شخ الہند رشائے سے وابستہ کئی علماء کا نگریس کی قومی آزادی کی تحریک میں شریک تھے، لیکن علماء نے اس قومی جدوجہد میں شرکت کے ساتھ محسوس کیا کہ فرہبی امور کی شریک تھے اس قومی جدوجہد میں شرکت کے ساتھ محسوس کیا کہ فرہبی امور کی خاطر جمعیت مفاظت اور سیاست میں ان کا الگ تشخص قائم رہنا ضروری ہے، اس مقصد کی خاطر جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا۔ جمعیت کے اغراض ومقاصد بنیادی طور پر دوحصوں پر مشتمل ہیں۔ اے د نی اور فرہری امور کا شحفظ ۔

۲\_قومی جدوجهد آزادی میں مؤثر کردار۔

جہاں تک پہلے امر کا تعلق ہے، تو اس حوالہ سے اسلام کے درست اور سے نظریات

کی وضاحت، ملت اسلامیہ کی شرعی تنظیم اور محاکم شرعیہ کا قیام، مسلمانوں کو نہ ہی، تعلیمی، اخلاقی، معاشرتی امور پرسیاسی رہنمائی دے ناجیسے اہم امور جمعیت علاء ہند کے پیش نظر تھے۔ جبکہ دوسرے پہلو کے لحاظ سے آزادی کے لیے ہر اس قوت اور اجتماعیت سے اشتراک عمل تھا، جوانگریز سے چھٹکارا پانے میں مخلص ہونے کے ساتھ، قومی مسائل کے حل کے حوالہ سے فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی کے اصول پر کیسو ہو۔ جس میں مشتر کہ فہ ہبی حقوق کی گہداشت اور مشتر کہ فہ ہبی ومکی ضروریات مقصود تھیں کیونکہ اگریز فہ ہبی حقوق میں عدم توازن کے ذریعے فرقہ واریت بھیلا کر اپنا اقتدار مضبوط کر رہا تھا، اس بناء پر دین کی روشنی میں صحیح کے ذریعے فرقہ واریت بھیلا کر اپنا اقتدار مضبوط کر رہا تھا، اس بناء پر دین کی روشنی میں حجم مؤثر انداز سے آگے بڑھایا جائے۔ فہ کورہ دونوں پہلوؤں کا بنیادی مقصد دین حق کی روشنی میں ہندوستانی سیاسی، معاشی، ساجی اور فہ ہمی مسائل کا ایساحل تھا کہ ہر حقدار کوحق مل جائے میں ہندوستانی سیاسی، معاشی، ساجی اور فرہبی مسائل کا ایساحل تھا کہ ہر حقدار کوحق مل جائے اور کسی پرزیادتی ہمی نہ ہو۔ (جمعیة علماء کیا ہے ازمولا نامچر میاں رشائشد)

#### معروف اركان:

اس جماعت کی خصوصیت بیتھی کہ ہندوستان کے ہراہم علاقہ اورصوبہ کونمائندگی دی گئی تھی اوراس میں ہرطبقہ فکراورخواص کوشامل کیا گیا تھا،البتہ عام سلمین کواعزازی ممبر بنایا گیا تھا،البتہ عام سلمین کواعزازی ممبر بنایا گیا تھا،اس جماعت کے معروف ارکان بیہ تھے۔مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دِرُطُلِّ، بیخ الاسلام مولانا سیدحسین احمد مدنی دِرُطِّن ، امیر شریعت مولانا محمد سجاد دِرُطِّن ، سجان الہند مولانا احمد سعید دہلوی دِرُطِّن ، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمٰن سیوہاروی دِرُطِّن ، مولانا سیدمحد میاں دِرُاللہ ، حکیم محمد اجمل دہان مولانا عبد الباری فرنگ خان ، مولانا عبد الباری فرنگ محمل اللہ بن اجمیری دِرُطِّن ، مولانا عبد الباری فرنگ محمد وف ارکان بیہ تھے:

مما لک متحده آگره اودھ سے: مولا نامحمہ فاخر رِمُلِكْ، الله آبادی،مولا نامحمہ سلامت الله، مولا نا حسرت موہانی رِمُلِكْ، مولا نامظہرالدین رِمُلِكْ، بنگال سے: مولا نامنیرالزماں رِمُلِكْ، مولا نامحمہ اكرم خان \_ بہار سے: مولا ناركن الدین دانا رِمُلِكْ، مولا نا خدا بخش رِمُلِك، \_

سندھ سے :مولانا عبد الله، مولانا محد صادق ، مولانا پیر تراب علی۔ پنچاب سے:مولانا سید داوُد غزنوی، مولانا محد ابراہیم سیالکوئی، مولانا ثناء الله امرتسری، بمبئی سے: مولانا عبد المنعم، مولانا سیف الدین، حکیم ابو پوسف اصفہانی، برصغیر کے مختلف گوشوں کی خانقا ہوں میں موجود صوفیاء و اتقیاء کی ایک بڑی تعداد تحریک شیخ الہند میں شامل تھی بعد ازال یہی لوگ جماعت شیخ الہند کے مؤید اور معاون بنے اِسی طرح مختلف علاقوں میں عوامی روابط اور بلند معاشرتی کردار کے حامل علاء اور عوام بھی حضرت کی تحریک، اور جماعت کا حصہ بنے مولانا عزیرگل، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری مولانا خلیفہ غلام محمد دین پوری مولانا تاج محمود امروئی، مولانا عبداللہ نقشبندی، مولانا احمد علی لا ہوری، مولانا محمد الحمد خان مولانا احمد خان مولانا عبداللہ لغاری، مولانا خلیل احمد کشمیری، مولانا عبداللہ لغاری، مولانا حبیب گل ٹل، مولانا محمد عمر بڑنگ آباد میشنگی،

## خطبه صدارت

Ç

اما بعد خاکسار ذرہ بے مقدار حضرات علائے کرام ومعززین اہل اسلام وبرادران وطن کی خدمت میں عرض رسال ہے کہ آپ حضرات نے مجھ جیسے ناچیز وضعیف کو جس عظیم الشان خدمت کے لئے منتخب فرمایا ہے میں اس کے لئے آپ کی محبت وعزت افزائی کا دل سے شکرادا کرنے کے ساتھ ہی یہ التماس کرتا ہوں کہ صدارت کی ذمہ داری کی اہمیت اور زمانہ حاضرہ کی ہوش رُباکش مکش موت وحیات پرنظر کرتے ہوئے میں اپنی گزشتہ ننج سالہ قید غربت حاضرہ کی ہوش رُباکش مکش موت وحیات پرنظر کرتے ہوئے میں اپنی گزشتہ ننج سالہ قید غربت

اور اب موجودہ ممتد علالت کے سبب سے صدارت کی خدمت سے اپنے آپ کو قاصر پاتا ہوں۔ کیونکہ ایسے نازک اور پرخطرز مانہ میں کسی عظیم ملی اور قومی اجتماع کی صدارت کے لئے ضروری تھا کہ صدر تمام جزئیات سے واقف ہواور نہ تھکنے والی دماغی قوت اور نہ متزلزل ہونے والی قلبی عزیمت اور نہ سبت ہونے والی اعضاء وجوارح کی طاقت رکھتا ہو۔ بایں ہمہ آپ حضرات نے مجھے ایک دینی وقومی خدمت کے لئے نامزداور نتخب کردیا۔ تو میرے لئے سوائے اس کے چارہ نہ تھا کہ بنام خدا اس کے لئے سرتسلیم خم کردوں اور خداکی تائید پر بھروسہ کرکے خدمت اسلام واہل اسلام کے لئے تیار ہوجاؤں۔

معزز حاضرین: میری اس عاجزانه التماس پر پوری توجه مبذول فرمائیں کہ کئ مہینے کی ممتد علالت کی وجہ سے مجھے پورے اطمینان وغور وخوض کا موقع نہیں ملا ہے اس لئے اگر معروضات میں کسی قسم کی کوتا ہی ہو مضامین منتشر ہوں تو میرے واقعی عُذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے معاف فرمائیں۔

محرم حاضرین: آج جس اجلاس میں آپ تشریف فرما ہیں اورطویل وعریض سفر برداشت کرکے شریک ہوئے ہیں ہے وہ مقدس اجتماع ہے جس کا سنگ بنیاد بھکم (۱) و ساور ھم فی الامر ۔ (۲) و امر ھم شوری بینھم (۳) و تناجو ابا لبرو التقوی کرمی گئ ہے یعنی حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب پاکھانیہ کو یہی حکم فرمایا کہ اپنے اصحاب کرام سے مثورہ فرمایا کریں اور پھر مسلمانوں کی شان بھی یہی بیان فرمائی کہ وہ اپنے امور کا آپس میں مثورہ کرکے فیصلہ کرتے ہیں جس سے صاف طور پر ثابت ہوگیا کہ مسلمانوں کے تمام کام بالحضوص ایسے کام جن کا مسلمانوں کی تمام جماعت سے تعلق ہے آپس کے مثورے سے ہونے چاہیں بیتھم تو ایسے جلسوں اور اجتماعوں کے جواز کی بنیاد ڈالتا ہے جو بغرض مثورہ منعقد ہونے چاہیں بیتھم تو ایسے جلسوں اور اجتماعوں کے جواز کی بنیاد ڈالتا ہے جو بغرض مثورہ منعقد کیے جا کیں اور ارشاد 'دنیا جو بالبر و التقویٰ '' ان اجتماعوں کی نوعیت کو مقید کرتا ہے بعنی عبالس مشاورت کا نیکی اور خوف خدا پر بٹنی ہونا لازم ہے پس تمام ایسے جلسے جن کا مقصد دین عبالس مشاورت کا نیکی اور خوف خدا پر بٹنی ہونا لازم ہے پس تمام ایسے جلسے جن کا مقصد دین مقدس کی جایت وحفاظت ہو اور جن میں نیکی اور بھلائی کے طریقوں پرغور کیا جائے اور جن میں خدائے قدوس کی خوف شامل حال رہے منعقد کرنا اور ان میں شریک ہونا حکم خداوندی کی

تغمیل اور سنت نبویہ منافظیم کی اقتداء ہے۔

چونکہ دور حاضر میں دشمنان اسلام نے مقامات مقدسہ کو غصب کرکے اقتدار خلافت کو پامال کرکے مسلمانوں کے واجب الاحترام جان ومال سے زیادہ عزیز فدہب کی توجین کی اور ان کے دینی بھائیوں کی جان ومال عزت وآبرو کو برباد کیا اس لئے تمام روئے زمین کے مسلمانوں پر فرض ہوگیا ہے کہ وہ اپنے دینی بھائیوں کی نصرت واعانت اور اپنی پاک اور مقدس فدہب کی حفاظت اور اعدائے اسلام کی مدافعت کے لئے کھڑے ہو جا کیں پاک اور مقدس فدہب کی حفاظت اور اعدائے اسلام کی مدافعت کے لئے کھڑے ہو جا کیں اس فرض میں چین، جاوہ، ہندوستان، افغانستان، ترکتان، بخارا وغیرہ کے مسلمان برابر ہیں کسی کی شخصیص نہیں جن مقامات میں لڑائی ہوئی ہے جس طرح وہاں کے مسلمانوں پر فرض تھا کہ اپنے بھائیوں کی مد داور دیمن کی مدافعت کریں اسی طرح روئے زمین کے مسلمانوں پر ایشیائی اور پورپین مظلوم مسلمانوں کی امداد واعانت اور دیمنوں کی مدافعت فرض ہے اگر چہامداد واعانت کی صورت مختلف اور مدافعت کی نوعیت جداگانہ ہو۔

جمعیۃ علاء ہند کے سامنے جہاں اور مذہبی علمی فرائض ہیں وہاں اس وقت میہ بھی اس کے پیش نظر ہے بلکہ تمام دیگر فرائض سے مقدم اور اہم ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا بیرون ہند کے مسلمانوں سے تعلق

رہا بیسوال کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بیرون ہند کے مسلمانوں کے ساتھ ایبا کونسا شدید تعلق ہے جس کی وجہ سے ان پرسات سمندر پار کے رہنے والوں کی جانی اور مالی امداد فرض ہو جائے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ اسلام نے اپنے پیرووں اور کلمہ گویوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ اتحاد واخوت قائم کیا ہے جو تمام قومی مصنوعی اتحادات سے بالاتر ہے اس میں قومیت اور لباس اور رنگت کا امتیاز نہیں۔ صرف خدائے واحد پر ایمان لانا ایک مغربی شخص کو اقصائے مشرق میں رہنے والے کا بھائی بنا دیتا ہے اور ان بعد المشر قین کے رہنے والوں کے درمیان وہ تمام تعلقات قائم ہوجاتے ہیں جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت حق جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اندما المومنون اخوة

يعني "تمام مسلمان آپس ميس بھائي بھائي ہيں"

اور حضور مَنَا لَيْمَا كَا ارشاد ہے: ان حقاً على المونين ان يتوجع بعضهم بعض كما يالم الجسد للراس (كنز العمال)

"مسلمانوں پرلازم ہے کہ ایک دوسرے کے لئے ایسے دردمند ہوں جیسے سر کے دردمیں باقی اعضائے بدن دکھ پاتے ہیں"

دوسری جگه ارشاد ب:المومنون کرجل واحدان اشتکی عینه اشتکی کله وان اشتکی راسه اشتکی کله (رواه مسلم)

لیعن "تمام مسلمان مثل ایک جسم ہیں اگر آئھ میں درد ہوتو تمام بدن دکھ اٹھتا ہے اور سرمیں درد ہوتو تمام بدن تکلیف محسوں کرتا ہے۔

اسی طرح ایک مسلمان کے درد اورد کھ سے تمام مسلمانوں کو درد اور تکلیف پہنچنا ضروری ہے۔

خدا تعالیٰ کے پاک فرمان اور رسول الله مَالَیْمُ کے مقدس ارشاد سے صاف ثابت ہوگیا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے درد سے اسی قدر صدمہ ہونا چاہیے جس قدر ایک عضو کی تکلیف سے دوسرے اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے اور اس مثال سے بیہ بھی معلوم ہوگیا کہ ایمان اسی وقت کامل ہوگا جب کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف سے ایسے ہی بے اختیاری اور اضطراری طور پر تکلیف پہنچ جس طرح ایک عضو کی تکلیف سے دوسرے اعضاء کی تکلیف بے اختیاری اور اضطراری ہوتی ہے

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔:

المسلم اخوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه وفي رواية المسلم ولا يظلمه ولا يخذله ولا ينصره

''ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہاس پرظلم کرے اور نہاسے دشمن کے پنچہ میں چھوڑ دے''

اور صحیح مسلم میں دوسری روایت ہے کہ

''نهاس پرظلم کرےاور نهاس کی نصرت ومدد سے منه موڑے اور نهاسے حقیر کرے۔'' ایک اور حدیث میں ارشا دفر مایا:

مامن امرء مسلم يخذل امرأ مسلماً في موضع يتهك فيه الاخذله الله في موضع يحب فيه نصرته وما من امراء مسلم ينصر مسلماً في موضع ينقض فيه من عرضه وهتك في من حرمة الا نصره الله في مواطن يحب فيه نصرته.

''جومسلمان کسی دوسر ہے مسلمان کی ایسی موقعہ پر مدد نہ کر ہے جہاں اسکی بے عزتی کی جاتی ہواور آ برو پا مال ہوتی ہوتو خدا اسکی اس جگہ مدد نہیں کرے گا جہاں بیخدا کی مدد چا ہتا ہے اور جومسلمان کسی مسلمان کی الیبی جگہ مدد کرے گا جہاں اسکی عزت خراب کی جاتی ہے اور بے آ بروئی ہور ہی ہے تو خدا اسکی جگہ مدد کرے گا جہاں بیہ اسکی مدد چا ہتا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کو ہلاکت سے بیجا تا ہے اور پس پشت اسکی حفاظت کرتا ہے۔

یہ بیں خدائے برتر اور اس کے پاک رسول مُنافِیْم کے صریح فرمان اور یہ بیں مقد س فدہب اسلام کے جلیل القدر احکام جن کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان اپنے سمندر پار کے منہ بی بھائیوں کی امداد واعانت کو اپنا نہ ہی پاک فریضہ سجھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس در دناک مصیبت میں بھی ان کی بات نہ پوچھی ۔ کانوں میں تیل ڈالے بیٹھے رہے اور ان کو دشمنوں کا تختہ مشق بن جانے کے لئے چھوڑ دیا۔ اور ان کی امداد واعانت میں امکانی کوشش نہ کی ۔ تو قیامت کے دن خدائے جلیل وجبار کے قہر سے چھٹکارامشکل ہے۔ مسلمانان عالم بغیر کسی معامدہ کے رشعہ اخوت میں منسلک ہیں

اسلام سے پہلے قومی زندگی قائم رکھنے اور بنی نوع کی ہمدردی حاصل کرنے کیلئے اقوام عالم کا بیطریقہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ حلف یعنی معاہدہ کرلیا جاتا تھا دونوں معاہدہ کی ایک دوسرے کی طرف سے دشمنوں سے لڑتی تھیں معاہدہ کی بیرسم دوسرے کی طرف سے دشمنوں سے لڑتی تھیں معاہدہ کی بیرسم غیر مسلم اقوام میں آج تک جاری ہے اسلام نے حلف یعنی معاہدہ نصرت کو مسلمانوں کے آپ

میں غیرضروری قرار دیا گر غیرضروری قرار کا منشا یہ تھا کہ مسلمانوں کو متفقہ تو می طاقت یا باہمی معاونت کی ضرورت نہیں بلکہ اسکی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کوخودان کے پاک مذہب نے باہمی نفرت واعانت کی الیم مضبوط زنجیر میں جکڑ دیا ہے جوانسانی معاہدہ نفرت سے کہیں زیادہ مضبوط اور استوار ہے جس وقت کسی شخص نے لا الله الا الله محمد رسول الله کہ لیا اسی وقت سے وہ مسلمانوں کا بھائی ہوگیا خواہ وہ اقصائے مغرب کا رہنے والا ہو، یا منتہائے مشرق کا، گورا ہو یا کالا کچھ تفاوت نہیں۔

بات یہ ہے کہ معاہدہ کرنے والے معاہدہ سے تین فائدے حاصل کرتے تھے اول یہ کہ ایک معاہد دوسرے کے حملے سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ کسی تیسرے جملہ آور وشمن کے ساتھ مل کر اس سے لڑنے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ تیسرے یہ کہ اگر یہ کسی دشمن پر جملہ کرے تو معاہد اس کی مدد کرے۔ یہ تینوں با تیں ہر مسلمان پر اسلام لاتے ہی فرض ہو جاتی سی مثل پہلی بات کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جملے سے محفوظ ہو جائے اس کے متعلق ارشاد ہے۔ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر (بخاری) ''مسلمان کو گالی دینافسق اور اس پر جملہ کرنا کفر ہے''

دوسری حدیث میں فرمایا: کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عوضه لیمن دوسرے مسلمان کے جان و مال اور آبرو پرجمله کرنا حرام ہے'' تیسری حدیث میں ارشاد ہے

الا لا ترجعن بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض (ترمذی)

'' دیکھومیرے بعد کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو'' اور حق تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے

ومن يقتل مومناً متعمد اً فجراء جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه و اعدله عذابا عظيما (النسآء)

'' جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کردے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ

رہے گا اور اس پر خدا کا غضب اور لعنت نازل ہوگی اور اس کے لئے خدا تعالیٰ نے بڑا عذاب مہیا کیا ہے''

اور دوسری بات کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جانب سے بیخوف نہ رکے کہ وہ میرے دھنن کے ساتھ ہو کر میرے اوپر حملہ کرے گا اس کے متعلق ارشاد ہے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیآء من دون المومنین 0

یعنی'' مسلمان کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کے خلاف نہ بنا کیں کہ کفار کی طرف ہوکرمسلمانوں ہےلڑیں''

تفيرابن جريمين اس آيت كى تفير مين لكها جه ومعنى ذلك لا تتخذ واايها المؤمنون الكفاراً ظهراً وانصاراً توالونهم على المسلمين. (ابن جرير طبرى)

لینی'' معنے اس آیت کے بیہ ہیں کہ اے مسلمانو کفار کو اپنا مدگار اور حمایتی نہ بناؤ کہ ان کا فروں سے تم ان کے دین میں دوستی کرواوران کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرو۔

تیسری بات کہ اگر مسلمان کسی دشمن اسلام پر حملہ کرے تو تمام مسلمان اس کی مدد کریں اس کے متعلق حضور علیہ کا صاف وصرت ارشاد موجود ہے کہ

المؤمنون يدعلى من سواهم. (ابوداؤد)

" تمام مسلمان دشمنان اسلام کے مقابلہ میں ایک ہی ہاتھ ہیں"

یعنی دشمنان اسلام کے مقابلہ میں تمام مسلمانوں کو اس طرح متفقہ طاقت سے کام لینا جاہیے کہ گویا ان سب کی حرکت ایک ہاتھ کی حرکت ہے۔

پس جبکہ مسلمانوں کے لئے رسی معاہدہ کی تمام ذمہ داریاں صرف اسلام لانے سے حاصل ہو جاتی ہیں تو مسلمان کو مسلمان سے معاہدہ کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ رہا مسلمانوں کا کسی دوسری قوم سے معاہدہ کرنا اور جب تک کوئی دوسرا فریق بدعہدی نہ کرے اس پرقائم رہنا ہے ملیحدہ چیز ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کل دنیا کی وہ قوتیں جو اپنے رسی معاہدوں کو واجب الاحترام بھی بیں آیاان کو بیت ہے کہ وہ مسلمانوں کواس آسانی معاہدے اور فہ بہی حلف سے روک دیں یا یہ کہہ سکیس کہ ہندوستان کے مسلمانوں کوٹر کی یا عراق یا شام کے مسلمانوں سے کیا واسطہ یہ خواہ مخواہ کیوں اس کے لئے چیخ و پکار کرتے ہیں ہم تمام ایسے لوگوں سے ببانگ وُہل کے دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں باہمی نصرت ومعاونت کا معاہدہ انسانی معاہدہ نہیں ہے بلکہ خدائے قدوس کا قائم کیا ہوا اور سخت تا کیدی فہ ببی احکام کا قرار دیا ہوا معاہدہ ہے اگر تمہاری اپنے قائم کئے ہوئے معاہدے تمہیں مجبور کرتے ہیں کہ امریکہ والے آکر یورپ میں تمہاری مدد کریں اور ان کی یہ مدد آئین وانصاف کے خلاف نہ تھی جائے تو مسلمانوں کوان کا خدا ان کا رسول مُؤاٹی ان کا پاک فہ ہب تھم کرتا ہے کہ وہ اپنے دینی بھائیوں کی مدد کریں خواہ وہ کہیں کے رہنے والے ہوں۔

کسی انسانی قانون اور طاقت کو بیری نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے مذہبی فرائض سے روکے بیان کی جائز مذہبی جدوجہد کوغیر آئینی قرار دے۔ مسلمانوں کی بے چینی کے اسباب:

یہاں پرطبعًا یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ کون سے واقعات ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کواس قدر بے چین مضطرب کردیا ہے اور کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ہیرون ہند کے رہنے والے بھائیوں سے ہمدردی اور اعانت فرض ہوگئ ہے اس کا جواب دینے اور سننے کے لئے پھر کا دل اور فولا دکا کلیجہ درکار ہے اور اس کی تفصیل کے لئے بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے اس لئے اول تو اپنے ضعف کی وجہ سے دوسرے اس لئے بھی کہ بہت سے واقعات اور مظالم اخباروں اور تقریروں کے ذریعے سے عالم آشکارا ہو چکے ہیں میں صرف چند جملوں پر اختصار کرتا ہوں۔

معزز ناظرین! دنیائے اسلام میں گزشتہ چند صدیوں سے سلطان ٹرکی کی واحد سلطنت اسلامی شوکت کی ضامن تھی اور حرمین محتر مین۔ بیت المقدس، عراق وغیرہ کے تمام اماکن مقدسہ ومقامات محتر مہ کی حفاظت کی کفیل تھی جمہور اہل اسلام کے اتفاق سے سلطان ٹرکی

خلیفة المسلمین مانے جاتے تھے اور خلافت کے فرائض نہایت خوبی سے انجام دیتے تھے ان کا عروج وترقی اور ان کی سلطنت کی وسعت جابر وغاصب مسیحی سلطنوں کی آ نکھ میں کا نے کی طرح تھنگتی تھی اور وہ ہمیشہ اسی فکر میں لگی رہتی تھی کہ خلیفۃ المسلمین کا اقتدار گھٹایا جاوے اور مشتقر خلافت پر قبضہ کرکے پورپ سے اسلام کا نام ونشان مٹا دیا جاوے اگر چہ سلطان ٹر کی پر ان مسجی بھیر یوں کے درمیان بالکل بتیس دانتوں میں ایک زبان کی مثل صادق تھی مگر خلیفة المسلمین کی اسلام کے لئے جانبازانہ مقاومت ان غاصبوں کی متعصّبانہ خواہشیں پوری نہ ہونے دیتی تھی تاہم ان دشمنان اسلام کے دندان آ زغریب ٹرکی کے بدن میں سے گوشت کے لو*تھڑے نو*ینے رہے اور ۱۸۷۷ء سے تو اس نوچ کھسوٹ کا متواتر ایک سلسلہ قائم ہوگیا مصر جیبا زرخیز علاقه - جزیره قبرص - طرابلس - سالونیکا - یونان بلغاریه - سربیا - البانیا وغیره ٹر کی علاقے کیے بعد دیگرے ان ظالموں کی جوع الذئب کی جھینٹ چڑھ گئے اور بیران بڑے بڑے لقموں کواپیا مہضم کرگئے کہ ڈکارتک نہ لی۔ یہاں تک کہ جنگ عظیم چھڑ گئی جس کا واحد سبب طمع ملک گیری تھا کچھ ایسے اسباب پیدا ہوگئے کہٹر کی کو بھی شریک جنگ ہونا پڑا اور شریک بھی اس فریق میں جو برطانیہ سے برسر پرکارتھا۔اس وقت تمام عالم کےمسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہوئے اور بالخصوص برطانوی حکومت میں رہنے والے مسلمانوں کو جومشکلات پیش آئیں اس کوخدائے علیم و حکیم ہی بہتر جانتا ہے برطانوی مدبرین نے اپنی مسلمان رعایا کی تسلی کے لئے وقتاً فو قتاً چند اعلان شائع کئے جن میں مسلمانوں کو اطمینان دلایا کہ ان کے مقامات مقدسہ بر کوئی آنج نہ آئے گی اور مشتقر خلافت بر کوئی معاندانہ قبضہ نہ کیا جائے گا۔ اگرچەمسلمانوں كا ان وعدوں يريقين كركے مطمئن ہوجانا ايك سخت غلطى تھى جس كا تلخ ترين مزہ آج ان کے روحانی ذائقے کو تلخ بنار ہاہے لیکن واقعہ بوں ہی ہوا کہمسلمان اس وعدے پر مطمئن ہوگئے اور سلطنت برطانیہ کی جانی ومالی امداد کرکے شاندار فنخ حاصل ہونے کا باعث بنے۔شاطرین برطانیہ نے جیسے ہی ہوا کا رخ اپنے موافق دیکھا فوراً عیاری کے داؤ چلنے لگے اور تمام دنیا کی مہذب قوموں کی آئھوں میں خاک ڈال کر تمام وعدے نسیاً منسیاً کردیے۔ مقامات مقدسه يرقبضه كرليا متنقر خلافت لعني قتطنطنيه كوفوجي قبضه مين دبوج لياسمر

نا پر یونانیوں کو قبضہ دلا دیا عرب کوترغیب اور لا کچ دے کرخلیفۃ اسملمین سے باغی بنا دیا ترکی فوجوں سے ہتھیار رکھوالئے اور اس غریب کو زمانہ التوامیں بے دست ویا کر کے نہایت ذلت آ میزشرا نطاملے پر دستخط کرنے کے لئے مجبور کیا شرا نطاملے میں خاص طور پرا قتدارخلافت کو زائل کرنے والی شرطیں لگائی گئیں۔ اور تمام دیگر طاقتوں کی مسلمان رعایا کا خلیفۃ المسلمین سے نہ ہی سریت کا تعلق منقطع کر دیا گیا۔ولی عہدٹر کی کوٹراست میں کرلیا۔اوراسی تتم کے ہزاروں غیر منصفانہ سلوک کئے گئے ان لڑائیوں میں شام عراق، عرب، سمرنا، ٹرکی کے مسلمانوں پر مصیبت کے بہاڑ توڑے گئے لاکھوں مسلمان قتل کئے گئے لاکھوں عورتیں بیوہ اور یچے یتیم ہوئے۔ ہزاروں کلمہ گوخانہ وہران ہوکر وطن سے بھاگ نکلے اور آج غیرملکوں میں سرمکوں اور میدانوں میں بے یارومددگار پڑے ہوئے ہیں سینکڑوں کے بدن پر کپڑا اور جان بچانے کے لئے قوت لا یموت بھی میسرنہیں سمرنا میں ہزاروں بے گناہ قل کردیئے گئے عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہیں وہ روح فرسا اور جاں سوز واقعات جنہوں نے تمام عالم کے مسلمانوں کو بے چین کردیا ہے اور جس کے دل میں ذراسا بھی ایمان باقی ہے وہ سیماب وار بے قرار ہے اور ا پنا شرعی ، اخلاقی اور قانونی حق سمجھتا ہے کہ اپنے مظلوم بھائیوں کی نصرت واعانت کیلئے اٹھ کھڑا ہواورجس طرح ممکن ہوا بینے بھائیوں کو دشمن کے نرغہ سے نکالے اور ان کے پنج ظلم سے نحات دلائے۔

اخوت ایمانی کی ایک عالم گیرلهرانظی اور طرفته العین میں مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شال تک دوڑ گئی سوتے ہوؤں کو بیدار کردیا بیداروں کو اٹھا کر کھڑا اور کھڑے ہوؤں کو بیدار کردیا بیداروں کو اٹھا کر کھڑا اور کھڑے ہوؤں کو بے محابا دوڑا دیا۔

مجرہ نشین زاہد۔ کتاب کے کیڑے طالب علم، مدرسوں میں درس دینے والے برق تقریر عالم، دکانوں پر بیٹھنے والے تاجر، اسباب ڈھونڈ نے والے مزدور، سب ایک صف میں آکر کھڑے ہوگئے یہی نہیں بلکہ دول پورپ اور بالخصوص برطانیہ کی ظالمانہ اور غاصبانہ پالیسی د کیھ کر اکیس کروڑ برادران وطن بھی ان کے ساتھ ہمدردی کے لئے تیار ہوگئے۔ یہ فریضہ تو اینے مسلمان بھائیوں کی اعانت اور امداد کے متعلق تھا جس میں انسانی ہمدردی اور اخلاقی

مروت کی وجہ سے غیرمسلم بھائی بھی مسلمانوں کے دوش بدوش کام کررہے ہیں۔ مسلمانوں کر فرائض متال ہورہ مقدمہ کیاجت امران خلاف ہوراہیں۔

مسلمانوں کے فرائض مقامات مقدسہ کے احترام اور خلافت اسلامیہ کے استحام کیلئے سعی کرنااس کے بعد دوسرا فریضہ جمایت مذہب اور اماکن مقدسہ کا احترام باقی رکھنے کے متعلق ہے جومسلمانوں پر ان کے پاک مذہب نے عائد کیا ہے حضور نبی کریم علی کی وہ آخری وصیت جو دنیا سے تشریف لے جاتے وقت مسلمانوں کوفر مائی تھی یہ تھی:

اخرجو المشركين من جزيرة العرب يعنى "مشركين كوجزيره عرب سے تكال

",

اور دوسری روایت میں ہے:

اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب لين "يبوداورنصارى كوجزيره عرب مين كال دؤ"

ان احکام میں تمام مسلمان مخاطب ہیں عرب وعجم کی کوئی تفریق نہیں۔شامی یا ترکی یا ہندی کا کوئی امنیا زنہیں ان احکام کی وجہ رہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اسلام کے اصلی سرچشمے ہیں۔ حجاز کی مقدس سرزمین پہلی جگہ ہے کہ جہاں سے تو حید ربانی کا آفتاب طلوع ہوا اور اس کے ذروں کوروشن کرکے ہر ذرے کو دنیا کے مختلف حصوں کے لئے ایک ایک آفتاب بنا دیا۔

اس پاک اور مقدس سرز مین پر اسلام کے حقیقی جانثاروں اور خدائے پاک کی تو حید پر جان قربان کرنے والوں کے خون کے محترم قطرے گرے ہیں اور انہوں نے نہایت جلیل القدر قربانیوں کے بعد ان مقامات کو کفروشرک کی نجاست سے پاک کیا ہے پس اس لئے کہ جزیرہ عرب اسلام کا اصلی سرچشمہ ہے آفاب تو حید کا مطلع ہے اسلامی شوکت کا مرکز اور تجلیات اللی کا مظہر ہے اس میں خدا کے سب سے زیادہ مقدس اور محبوب رسول مگاٹی کی آرام گاہ ہے اس میں دنیا کا سب سے پہلے تو حید کا عبادت خانہ ہے اس کے ریکستان کے ذریے صحابہ ڈاٹنی کے خون سے سیراب کئے گئے ہیں اس میں اسلام کے جداعلی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیا کی یادگاریں ہیں ضروری ہے کہ سی غیر طاقت اور دشمن اسلام سلطنت کے قبضہ اور تسلط سے پاک رہے۔ ہیں ضروری ہے کہ سی غیر طاقت اور دشمن اسلام سلطنت کے قبضہ اور تسلط سے پاک رہے۔ کیا تین خدا مانے والوں کیا مادی قوت کے پرستاروں کیا دنیا کی تمام

سرز مین کواپی جا گیر جھنے والوں سے بیتو قع کی جاسکتی ہے کہ ان کے تسلط اور قبضہ کے بعد رسول پاک مُنَا ﷺ کے روضۂ مطہرہ کا احترام اور بیت الحرام کی حرمت باقی رہے گی اور دشمنان تو حیداس کی تقدیس تعظیم کواپنے نقطۂ خیال سے ضروری سمجھیں گے رعایا کے ذہبی جذبات سے خوف کھا کر اور عام بیجان کے خطرے سے دفعتا کوئی الی بات نہ کریں جس سے عالم اسلامی میں ایک دم طوفان ہر پا ہو جائے تو بیاور بات ہے لیکن کوئی تجربہ کار جے پورپین طاقتوں کی اس ذہبی عصبیت کا تجربہ ہے جس کی وجہ سے برطانیہ کے ذمہ داراراکین فتح بیت المقدس کوشاندار الیبی فتح قرار دیتے ہیں اور سالونیکا پر یونانیوں کے قبضہ کے وقت یہ کہ کرخوشی مناتے ہیں کہ پورپ میں عیسائی غرب کے داخل ہونے کا پہلا دروازہ پھرعیسائیوں کے پاس مناتے ہیں کہ پورپ میں عیسائی غرب کے داخل ہونے کا پہلا دروازہ پھرعیسائیوں کے پاس مناتے ہیں کہ یورپ میں عیسائی غرب کے داخل ہونے کا پہلا دروازہ پھرعیسائیوں کے بعد بھی منابی منٹ کے لئے مطمئن نہیں ہوسکتا کہ ان دوست نما اعداء اسلام کے تسلط کے بعد بھی مقامات مقدسہ کی حقیق حرمت باتی رہ سکتی ہے۔

بہت سے ظاہر بین مسلمان بھی اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ انگریزی تسلط کے بعد حج جاری رہے گا بلکہ آ رام وآ سائش کے سامان زیادہ ہوجا کیں گے میں ان حضرات سے صرف اسی قدرع ض کرتا ہوں کہ آ پ نے ایک ظاہری سفر کو حقیقی حج سمجھ لیا ہے اور ظاہری سفر کے آ رام وآ سائش کو حضور مٹا ہے گا اور اخلاص وحلاوت ایمانی کی جگہ دیدی ہے اور پھر ظاہری آ رام وآ سائش کا بھی آ پ کو تجربہ ہوجائے گا ابھی ذراکھ ہریئے اور بیسنہ را طوفان جوخود غرضی اور عیاری کے ساتھ عرب کی سطح پر محیط ہوگیا تھا ذراکھ ل جانے دیجئے پھر آ پ کو آ رام وآ سائش کا بھی بینہ چل جائے گا۔

یہاں پر بیہ کہا جاتا ہے کہ ججاز پر اگریزی قبضہ نہیں ہے بلکہ شریف مکہ کی حکومت ہے، میں عرض کروں گا کہ شریف مکہ کی حکومت کی حقیقت بھی واقف کارنظروں سے پوشیدہ نہیں ہے بھلا وہ شریف جس نے اپنے قدیمی ولی نعمت اور واجب الاحترام آقا اور مفروض الطاعة خلیفة المسلمین سے ایک مسیحی طاقت کی ترغیب اور رابلہ فریبی کی وجہ سے بغاوت کی ہو، وہ شریف جو انگلتان کا وظیفہ خوار ہو، وہ شریف جو سیحی سرداروں کی تضویر کوسینہ سے لگاتا ہو، وہ شریف جو خدا کے مقدس جائے امن سے مسلمانوں کو گرفتار کرکے کفار کے حوالے کردے، اس

کی حکومت صحیح معنے میں اسلامی حکومت ہوسکتی ہے؟ اور اس کا نام نہاد اقتدار اسلامی اقتدار کہ حکومت صحیح معنے میں اسلامی حکومت ہوسکتی ہے؟ اور اس کا نام نہاد اقتدار اسلامی کہلاسکتا ہے؟ حاشاوکلا۔الغرض بیت المقدس۔ حجاز کی مقدس سر زمین عراق، عرب، بیسب مسلمانوں کے اماکن مقدسہ بیں مستقر خلافت لیمی فسطنطنیہ اور ایڈر یا نوبل قدیم اسلامی یادگاریں بیں ان تمام مقامات کو اسلامی شوکت ووقار کا مرکز اور خلافت اسلامیہ کامحور ہونے کی وجہ سے فہبی ادکام کے بموجب غیر مسلم اثر سے پاک وصاف رکھنا مسلمانوں کا فرہبی فریصہ ہے کیا بیں گزشتہ بیان سے یہاں تک اس کا بیان تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے فرہبی فریضہ ہے کیا بیں گزشتہ بیان سے معلوم ہوگیا کہ وہ فرائض یہ بیں۔

اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کی نصرت واعانت ، مقامات مقدسہ کی حفاظت ۔ خلیفۃ المسلمین کے اقتدار کی برقراری میں کوشش۔خلافت اسلامیہ کے استحکام کی سعی کرنا۔ مسلمانوں کے ادائے فرائض کی صورت

اب سوال بیہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ان فرائض کے اداکر نے کی کیا سبیل ہے۔ میں پہلے بیگزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ججے معلوم ہے نہ صرف ہندوستان بلکہ اقصائے عالم میں کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہ ہوگا جو ان فرائض کی واقعیت سے منکر ہو بلکہ اس میں تر دد اور شبہ رکھنے والا بھی غالبًا کوئی متنفس نہ نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک تلاحم برپا ہے ہر شخص بے چین اور مضطرب ہے۔ کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک تلاحم برپا ہے ہر شخص بے چین اور مضطرب ہے۔ خلافت کمیٹیوں کی کثرت اور عام قومی مظاہروں اور جلسوں کی نوعیت اس کی بین دلیل ہے۔ مگر بعض بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی خوف کی وجہ سے جو ان کے دلوں پر مسلط محرک ہوگیا ہے اس فریضہ کے عائد ہونے میں طرح کے شہبات نکالئے ہیں یا کسی دنیوی طمع اور لا کچ اور اپنی سنہری رو پہلی مصلحتوں کے باعث حیلے حوالے تراشے ہیں یا کسی دنیوی طمع علماء ہند کا فیصلہ:

آپ کومعلوم ہے کہ علمائے ہند کی ایک کثیر جماعت یہ فیصلہ کرچکی ہے کہ چونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس مدافعت اعداء کے مادی اسباب نہیں ہیں۔ تو پیں، ہوائی جہاز، بندوقیں ان کے ہاتھ میں نہیں۔ اس لئے مادی جنگ نہیں کرسکتے۔ لیکن انہیں یقین رکھنا

چاہیے کہ جب تک برطانیہ کے وزراء اسلامی مطالبات تسلیم نہ کریں اس وقت تک تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی ان کے ساتھ معاشرتی اور اخلاقی جنگ کی حالت ہے لیعنی مسلمانوں پرحرام ہے کہ وہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ایسے تعلقات قائم رکھیں۔ جن سے ان کی مخالفانہ اور معاندانہ طاقت کو مدد پنچے اور ان کے نشہ غرور وتکبر کو تیز کر ہے۔ مسلمانوں کا اولین فرض ہے کہ وہ دشمن اسلام کو دشمن کے مرتبہ میں رکھیں اور ایسے تعلقات جو میل جول اور دوستی اور محبت پیدا کرنے والے ہیں ایک دم چھوڑ دیں۔ اس اخلاقی جنگ کا نام ترک موالات ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں صرت کا احکام موجود ہیں۔ حق تعالی نے سورة ممتحنہ میں ارشاد فرمایا ہے: یا ایکھا الذین امنوالا تخذ واعدوی وعدو کم اولیاء

لعِنْ ''ایمان والومیرے اوراپنے رشمن کو دوست اور مددگار نہ بناؤ''

اس آیت میں حضرت حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمنان اہل اسلام کے ساتھ موالات کرنے سے منع فرمایا ہے اس آیت کا شان نزول ہے ہے کہ جس وقت حضور نبی کریم سکھ نے غزوہ فتح کمہ کا ارادہ فرمایا اور اس کا سامان ہونے لگا تو حاطب بن ابی بلتعہ صحابی نے مشرکین عرب کو ایک خفیہ اطلاع کا خط کھا جس میں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ رسول خدا مُلِّی تہمارے اوپر جملہ کی تیاریاں کررہے ہیں۔ تم اپنا بھلا برا سوج لو۔ چونکہ قریش کے ساتھ ان کا کوئی نسبی تعلق نہ تھا اس لئے انہوں نے چاہا۔ کہ میں ان کے ساتھ ہے احسان کردوں۔ اور اس کے بدلے میں وہ میری اہل وعیال اور جائیداد وغیرہ کی جو مکہ میں ہے حفاظت کریں۔ حضور مُلِّی کی کوئی سے اطلاع ہوگی اور راستہ میں سے وہ خط پکڑا گیا۔ اس پر حضرت حق تعالیٰ نے ہے آیت نازل فرمائی اس میں گی با تیں خاص توجہ کے لائق ہیں اول یہ کہ اس میں حضرت حق تعالیٰ نے عدوی و عدو کم فرمایا ہے۔ جس سے صاف طور پر سمجھا جا تا ہے کہ حضرت حق تعالیٰ نے عدوی و عدو کم فرمایا ہے۔ جس سے صاف طور پر سمجھا جا تا ہے کہ وشمنان خدا اور دشمنان اہل اسلام سے ترک موالات کا تھم و سے کی علت ان کی عداوت اور وشمنان خدا اور دشمنان اہل اسلام سے ترک موالات کا تھم و سے کی علت ان کی عداوت اور وشمنی ہے۔ تو جہاں کہیں عداوت اور دشمنی موجود ہوگی وہاں ترک موالات کا تھم اسی طرح عائد میں طرح آیت شریفہ کے نزول کے واقعہ میں ہوا تھا دوسرے یہ کہ حاطب بن ابی بلتھ نوکار مکہ کی محبت یا قبی میلان یاان کے کفر سے راضی ہونے کی وجہ سے بیکام نہ کیا تھا بلکہ نے کوئر کے کارے میاں نے کوئر کی وجہ سے بیکام نہ کیا تھا بلکہ نے کوئر کے کارے میں مورد کی وجہ سے بیکام نہ کیا تھا بلکہ نے کوئر کی میں میں کی وجہ سے بیکام نہ کیا تھا بات کے کوئر سے راضی ہونے کی وجہ سے بیکام نہ کیا تھا باتھ کہ کہ کیا تھا دھرے کی وجہ سے بیکام نہ کیا تھا باتھ کے کوئر سے راضی ہونے کی وجہ سے بیکام نہ کیا تھا باتھ کے کوئر سے راضی ہونے کی وجہ سے بیکام نہ کیا تھا باتھ کیا تھا کی وجہ سے بیکام نہ کیا تھا تھا ہوں کے کوئر سے راضی کوئر کے کوئر سے راضی کوئر کوئر کیا تھا کہ کیا کوئر کے کوئر سے رائی کوئر کے کوئر کے کوئر سے رائی کوئر کیا کوئر کے کوئر کے کوئر کے کوئر کے کوئر کے کوئر کے کوئر کیا کیا کہ کوئر کیا کہ کوئر کیا کہ کوئر کیا کوئر کوئر کے کوئر کے کوئر کے کوئر کوئر کیا کوئر کے کوئر کے کوئر کے کوئر کوئر کے کوئر کے کوئر کیا کوئر

محض ایک دنیوی مصلحت کی وجہ سے کیا تھا اور مصلحت بھی ایسی کہ ان کے اہل وعیال کی حفاظت کی اور کوئی سبیل نہتھی کیونکہ وہ دشمنوں کے تسلط کے مقام میں تھے۔ گویا ان کا پینجر دینا دشمنوں کی ایک خدمت (محافظت جائیداد اور اہل وعیال) کا معاوضہ تھا باوجوداس کے حضرت حق تعالی نے اس کوموالات سے تعبیر فرمایا اور ممانعت کا تھم بھیجا۔

تیسرے بیر کہ حاطب ڈاٹٹو کا یہ فعل یعنی خبر دینا کفار مکہ کی کوئی مادی مدد کرنا نہ تھا بلکہ صرف ان کو ان کے برے انجام سے خبر دار کرنا اور اپنی نجات کا طریقہ سوچ لینے کے لئے ہلاکت کا وقت سر پر آنے سے پہلے موقعہ بم پہنچانا تھا مگر صرف اتنی بات کو بھی حق تعالی نے موالات ممنوعہ میں داخل فرما کر موالات کی ممانعت کا تھم نازل فرما دیا۔ حاطب ڈاٹٹو کے اس خفیہ خط کے بیالفاظ اس مضمون پر پوری روشنی ڈالتے ہیں۔

ان رسول الله طَالِيًا يريد كم فخذواحذركم. (خازن) يعنى "رسول الله طَالِيًا تمهارم اوپر حمله كا اراده فرما رهم هيس تو تم اپنا بچاؤ اختيار كرلو"

اور جب حضور مَثَالِيَّا نِ ان سے دريافت كيا كه كيوں حاطب بيكيا حركت كى تقى؟ تو انہوں نے جواب ديا۔

مافعلته كفراً ولا ارتداداً عن دينى ولا رضا بالكفر بعد الاسلام كر "حضور ميں في مافعلته كفرك وجہ سے يا اسلام سے پھر جانے كے باعث يا اسلام لانے كے بعد كفرك ساتھ راضى ہونے كے سبب سے نہيں كيا"

کان اهلی بین ظهرا نیهم فخشیت علیٰ اهلی فاردت ان اتخذلی عندهم یداً وقد علمت ان الله تعالیٰ ینزل بهم باسه وان کتابی لا یغنی عنهم شیئاً. (خازن) ''میرے اہل وعیال کفار کمہ کے نرغہ میں سے مجھے ان کی جان کا خوف تھا تو میں نے چاہا کہ ان کے ساتھ ایک احسان کردوں اور بیشک میں جانتا تھا کہ خدا تعالیٰ ان کافروں پر اپناعذاب نازل کرے گا اور میرے خط سے آنہیں کوئی فائدہ نہ پنچے گا۔

چوتھے یہ کہ حضرت فاروق اعظم اللہ عاطب اللہ کے اس فعل کو نکث بیعت اور مظاہرت سے تعبیر فرمایا۔

لكنه قد نكث وظاهر اعداء ك عليك (ابن جرير طبرى)

" یارسول الله مَنَاقِیَمُ اس (حاطب وَلَافَیُ) نے اسلام کی بیعت توڑ دی اور آپ مَنَاقِیمُ کے خلاف آ کیکو دشمنوں کی مدد کی۔

اس کے بعد حضرت حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

انما ينها كم الله عن الذين قاتلوا كم فى الدين واخرجواكم من دياركم وظاهرواعلىٰ اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاؤلك هم الظلمون o (ممتحنه)

"حق تعالیٰ تم کو ایسے لوگوں کی موالات سے منع کرتا ہے جوتم سے مذہبی لڑائی لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور نکالنے والوں کے مددگار ہوئے۔ اور جولوگ ان سے موالات کریں گے وہ ظالم ہیں۔

جن کافروں میں یہ تین چیزیں پائی جائیں انکی موالات کو یہ آیت حرام قراردیتی ہے۔

(حاشیہ: گریہ مطلب نہیں ہے کہ جن کافروں نے یہ کام کئے ہوں ان کے ساتھ مدت العمر موالات حرام ہے اس لئے ان کاموں کے کرنے والے جب مسلمان ہو جائیں تو ان کی گزشتہ کارروائیاں اسلام لاتے ہی کالعدم ہو جاتی ہیں یا ان سے مسلمان سلح کرلیں تو صلح کی شرائط کی تکیل ضروری ہوتی ہے جیسے کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کی شرائط کے مراب کی شرائط کی تحمیل ضروری ہوتی ہے جیسے کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کی شرائط کے

ما تحت حضور مَنْ ﷺ نے ان مسلمانوں کو واپس کر دیا جو کفار مکہ کی قید سے کسی طرح نکل کر آپ کی

خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔مؤلف)

اول مسلمانوں سے دینی لڑائی لڑنا۔

دوم: مسلمانوں کو گھروں سے نکالنا اور خانہ ویران کرنا۔

سوم: نکالنے والول کی مدد کرنا۔

پہلی بات کہ برطانیہ کی مسلمانوں سے الرائی مرہبی تھی یانہیں برطانیہ کے وزیر اعظم

ایر ورڈ ہن مین ایلن بائی کے ان الفاظ سے جو جزل ایلنبائی کوفتے بیت المقدس کی مبارک باد دیئے کے وقت کے گئے تھے اور اس فتح کوشا ندار صلببی فتح قرار دیا گیا تھا صاف ظاہر ہے اور ٹرکی کے ساتھ التواء جنگ اور صلح کی شرائط پر نظر ڈالنے سے موٹی نظر والے کو بھی حقیقت حال نظر آ جاتی ہے۔ تھریس پر بونا نیوں کو قبضہ دلانا ۔ قسطنطنیہ پر قبضہ کر لینا اپنے صریح وصاف وعدوں کی خلاف ورزی کرنا سمرنا میں یونا نیوں کے مظالم کو نہ روکنا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد کسی کواس بات میں شبہ باقی نہیں روسکتا کہ ترکوں کے ساتھ صرف ان کے مسلمان مونے کی وجہ سے بی تمام ناانصافیاں روار کھی گئی ہیں۔

# مسلمانوں کو گھروں سے نکالنا

قتطنطنیہ اور اس کے اطراف سے ہزاروں محبان وطن نکل بھاگے۔خود ولی عہد سلطنت نے اسلامی حمیت کی وجہ سے کئی مرتبہ نکلنے کا ارادہ کیا۔ مگران کو سخت حراست میں کردیا گیا بونانیوں کے مظالم سے ہزاروں مسلمان سمرنا سے گھربار چھوڑ کر بھاگے قتطنطنیہ سے بہت سے معززین اور مقتدرا فراد کو جلا وطن کر کے مالٹا وغیرہ میں بھیج دیا گیا بیتمام واقعات ہیں جن سے اخراج من الدیار اور مظاہرت علی الاخراج میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ مالٹا میں ٹرکی کے بہت سے مقتدرا فراد میری موجودگی کے زمانہ میں نظر بند تھے۔

پس جبکہ یہ تینوں با تیں سلطنت برطانیہ کے ذمہ دار وزراء کی طرف سے واقع ہو گئیں تو اب بھی کسی مسلمان کو برطانیہ کے ساتھ موالات کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے۔ رہایہ شبہ کہ موالات اور چیز ہے اور معاملہ اور چیز ہے۔ آیت موالات کو منع کرتی ہے نہ معاملات کو۔ تو میں کہوں گا کہ ہاں موالات کے مفہوم کے لحاظ سے فرق ضرور ہے لیکن موالات کے مفہوم میں قربت اور نزد کی پیدا کرنے والے تعلقات اور باہمی نصرت ومعاونت کے تمام ارتباطات لغوی معنے کے لحاظ سے داخل ہیں۔ پس تمام ایسے معاملات جن کی وجہ سے دشمن کے ساتھ ایسے تعلقات (فوجی ملازمت وغیرہ) جو مسلمانوں کی ہلاکت اور شوکت اسلامیہ کے مثانے میں دخل رکھتے ہوں۔ ایسے روابط جن کی وجہ سے انہیں موقع ملے کہ مسلمانوں کی رضا مندی پر استدلال کرسکیں۔ ایسے مراسم جن سے ان کے ساتھ محبت والفت کا مسلمانوں کی رضا مندی پر استدلال کرسکیں۔ ایسے مراسم جن سے ان کے ساتھ محبت والفت کا مسلمانوں کی رضا مندی پر استدلال کرسکیں۔ ایسے مراسم جن سے ان کے ساتھ محبت والفت کا مسلمانوں کی رضا مندی پر استدلال کرسکیں۔ ایسے مراسم جن سے ان کے ساتھ محبت والفت کا مسلمانوں کی رضا مندی پر استدلال کرسکیں۔ ایسے مراسم جن سے ان کے ساتھ محبت والفت کا

اظہار ہوتا ہے۔ براہ راست یا بالواسطہ موالات ممنوعہ محرمہ میں داخل ہیں حاطب بن ابی بلتعہ " کے واقعہ کو بغور دیکھا جائے اور فاروق اعظم "کی ایمانی عینک سے مشاہدہ کیا جائے تو پھر کوئی شبہ واقع نہیں ہوسکتا۔

اس کی تفصیل کا بیہ وقت نہیں ہے اس لئے صرف اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں دوسرا شبہ بیہ کیا جات اہے کہ مسلمان ترک موالات سے تکلیف اور نقصان اٹھا کیں گے اس کے جواب میں بھی مخضر ایہ واقعہ ذکر کردینا کافی سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہود بنو قینقاع سے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تو عبادہ بن الصامت انصاریؓ نے عرض کیا۔

قال عبادة ان لى اوليآ من اليهود كثير عددهم شديدة شوكتهم وانى ابرأ الى رسوله من ولايتهم وحلفهم ولا موليح لى الا الله ورسوله وقال عبدالله ابن ابى لكنى لا ابرار من ولاء يهود انارجل لابدلى منهم.

(ابن جرير وخازن)

" حضور میری یہود کی الی جماعت سے موالات تھی جن کی تعداد بہت ہے اور طاقت زبردست ہے آج میں ان کی موالات سے دست برادری کرتا ہوں اور اب خدا اور رسول مَا اللّٰهِ کے سوا میرا کوئی مولانہیں۔ اس پر عبدالله بن ابی (منافق) بولا میں تو یہود کی موالات سے دست برداری نہیں کرسکتا۔ کیونکہ میری تو ان کے بغیر گزرمشکل ہے "

اس پربیآ یت نازل ہوئی:یا ایھا الذین امنو لا تتخذو الیھود والنصاری اولیآء ''ایمان والو۔ یہوداورنصاری کو دوست نه بناؤ اوران سے موالات نه رکھو''

اور منافقین کا یہ قول کہ ہمیں تکالیف اور مصبتیں پہنچنے کا خوف ہے جواز موالات کے لئے کا فی نہ ہوا اور ان کو موالات کی اجازت نہ دی گئی۔ بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت حق تعالی نے فی قلو بھم مرض فرمایا ہے اور ان کے اس قول کا کہ ہمیں تکلیفیں اور مصبتیں پہنچنے کا خوف ہے یہ جواب دیا کہ عنقریب حق تعالی اپنی طرف سے مسلمانوں کی فتح یا

اور کوئی مہتم بالثان امر ظاہر کرے گا جس سے بیتمام ڈرنے والے اپنے نفسانی منصوبوں پر نادم ہوجائیں گے۔

آج بھی ایک میران عمل آپ کے سامنے ہے اہتلاء وامتحان کی کڑی منزل در پیش ہے گر آپ دور نہ جائیں صرف اپنے آقائے نامدار خاتم النہیں سکھیلی کے حالات پرغور کریں۔ آپ سکھیلی کو مشرکین عرب نے اس قدر سخت تکلیفیں پہنچائی تھیں کہ الامان المحفیظ۔ گر آپ سکھیلی ان تمام جان گداز تکلیفوں کو نہایت استقامت کے ساتھ برداشت فرماتے رہے اور اپنے فرض تملیخ کو جاری رکھا۔ یہاں تک کہ کفار مکہ نے آپ سکھیلی کے قبل کا منصوبہ باندھ کر آپ سکھیلی کے مکان کا محاصرہ کرلیا۔ اس وقت آپ سکھیلی خدا تعالی کے حکم منصوبہ باندھ کر آپ سکھیلی کے داور تین دن غار تو رئیں رہ کرمہ یہ منورہ چلے گئے وہ زمانہ مسلمانوں کی تعداد نہایت قلیل اور مالی مسلمانوں کی تعداد نہایت قلیل اور مالی حالت تکی کی تھی گر ان کے ایمان پختہ اور قلب مطمئن سے ان کی صدافت واستقامت کی حالت تکی کی تھی گر ان کے ایمان پختہ اور قلب مطمئن سے ان کی صدافت واستقامت کی برکت تھی۔ کہ کفار کے تمام منصوب خاک میں مل گئے۔ اور خوارو ذلیل ہو کر مغلوب ہوئے اور خدا کا نور تمام دنیا میں تھیل گیا۔

مسلمانوں کی کامیابی یقینی ہے:

میری غرض اس بیان سے صرف بیہ ہے کہ آج اگر مسلمانوں کے ایمان پختہ ہو جا ئیں اور خدا تعالیٰ کے وعدہ نصرت (و کان حقاعلینانصر المؤمنین) پران کو پورا بجروسہ ہو جائے اور تکالیف کی برداشت میں ذرا صبر واستقامت سے کام لیں تو اکلی کامیابی بیتی ہے کیونکہ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد چالیس کروڑ ہے جس میں سے صرف ہندوستان میں ساڑھے سات کروڑ آباد ہیں۔ اگر بیسب متفقہ طور پر اسلامی خدمت کے لئے صبر واسقامت کی ڈھال لیکر کھڑے ہو جائیں تو کیا کوئی طاقت ہے جو توحید کی بجلی پر غالب آجائے۔ کی ڈھال لیکر کھڑے ہو جائیں تو کیا کوئی طاقت ہے جو توحید کی بجلی پر غالب آجائے۔ دشمنان خدا ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کی نصرت اور تو فیق سے مؤنین کی قوت ایمانی اور استقامت ہمیشہ ان کی کوششوں کے سامنے سد سکندری ثابت ہوئی ہے اسلام خدا کا نور ہے جو ان کور چشموں کی

معاندانہ پھونک سے بھی نہیں بجھ سکتا۔

فرزندان توحید! آج تمہارے ایمان اور اخلاص کا امتحان لیا جارہا ہے خدا تعالی دیکھ رہا ہے کہ اس کے جلال وجروت کے سامنے سرجھکا تا ہے اور کون ہے جو دنیا کی ناپائیدار ہستیوں کے خوف سے خداکی امانت میں خیانت کرتا ہے۔

اگرتم کومیدان محشر میں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اگرتم کورسول پاک تالیقیم کی شفاعت کی آرزو ہے تواس کے پاک دین کی حفاظت کرواس کے مقدس احکامات کی اطاعت کرو۔ اس کی امانت تو حید کو برباد نہ ہونے دواور اس کی دی ہوئی عزت کو حقیق عزت سمجھو۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تمام فربی، تمدنی، اخلاقی، سیاسی ضرورتوں کے متعلق ایک کامل وکمل نظام رکھتا ہے جولوگ زمانہ موجودہ کی شکھش میں حصہ لینے سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور صرف جرہ میں بیٹھ رہنے کو اسلام کی ادائیگی کیلئے کافی سمجھتے ہیں۔ وہ اسلام کے بین اور صرف جرہ میں بیٹھ رہنے کو اسلام گی ادائیگی کیلئے کافی سمجھتے ہیں۔ وہ اسلام کے پاک وصاف دامن پر ایک بدنما دھبہ لگاتے ہیں ان کے فرائض صرف نماز روزہ پر مخصر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی اسلام کی عزت برقر اررکھنے اور اسلامی شوکت کی حفاظت کرنے کی ذمہ بلکہ اس کے ساتھ ہی اسلام کی عزت برقر اررکھنے اور اسلامی شوکت کی حفاظت کرنے کی ذمہ برادران وطن کا شکر ہی

برادران وطن نے تمہاری اس مصیبت میں جس قدرتمہارے ساتھ ہمددی کی ہے اور کررہے ہیں وہ ان کی اخلاق مروت اور انسانی شرافت کی دلیل ہے۔ اسلام نے احسان کا بدلہ احسان قرار دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ احسان کا نام ہے کہ آ پ اپنی چیز کسی کو دیدیں کسی دوسرے کی چیز کواٹھا کر دیدیئے کواحسان نہیں کہتے اس لئے آ پ برادران وطن کے احسان کے بدلے میں وہی کام کرسکتے ہیں جواخلاقی اور شریفانہ طور پر اپنے اختیارات سے کرسکتے ہوں۔ فرہبی احکام خدا کی امانت ہیں ان پر تمہارا اختیار نہیں ہے اس لئے لازم ہے کہ حدود فرہب کے اندر رہ کرتم احسان کے بدلے میں احسان کرو۔ اور دونوں قومین مل کر ایک ایسے فرہرست دشمن کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ جو تمہارے فدہب اور تمہاری آ زادی کو یا الی کر رہا ہے۔

### علماء كافرض

جماعت علاء جو حقیقۂ مسلمانوں کے فرہبی قائد ہیں ان کا فرض ہے کہ اس وقت موقع کی نزاکت اور اہمیت کو نظر انداز نہ کریں آپس کے نزاع اور اختلاف میں پڑ کر اصل مقصود کو خراب نہ کریں ورنہ مسلمانوں کی خرابی اور بربادی کی تمام تر ذمہ داری انہیں پر عائد ہوگی علمی تدقیقات کے لئے آپ کے واسطے بہت سے میدان کھلے ہوئے ہیں عبادت وریاضت کے لئے بہت ہی را تیں آپ کو بلا شرکت غیرے حاصل ہیں گرجو کام جبل احداور میدان بدر میں ہوا وہ مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ کے مناسب نہ تھا۔

آج احتجاج اور مطالبہ حقوق کے میدان صرف مظاہروں کے پلیٹ فارم ہیں خلوتیں اور تنہائی کی راتیں اس کے لئے کافی نہیں ہیں اگر موجودہ زمانہ میں توپ، بندوق، ہوائی جہاز کا استعال مدافعت اعداء کے لئے جائز ہوسکتا ہے (باوجود یہ کہ قرون اولی میں یہ چیزیں نہ قیس) تو مظاہروں اور قومی اتحادوں اور متفقہ مطالبوں کے جواز میں بھی تامل نہ ہوگا کیونکہ موجودہ زمانے میں ایسے لوگوں کے لئے جن کے ہاتھ میں توپ، بندوق، ہوائی جہاز نہیں یہی چیزیں ہتھیار ہیں۔

### برطانيه اور مذهبي آزادي

معزز حاضرین! برطانیہ کا یہ دعویٰ کہ وہ کسی کے ذہبی امور میں مداخلت نہیں کرتا آپ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں گر میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہندوستان کے مسلمان اپ فہبی امور میں آزادی کے ساتھ کمل کرسکتے ہیں کیا سلطنت کا زبردست پنجہ ان کا گلا گھوٹنے کے لئے ہر وقت تیار نہیں ہے۔ آج مولوی ظفر علی خاں اور مولوی لقاء اللہ، صوفی اقبال احمہ، مولوی محمد فاخر اور اسی طرح دوسرے فرزندان ہندکس جرم میں قید خانوں میں بند ہیں کیا انہوں نے ذہبی احکام کی تبلیغ کے سوا اور کوئی گناہ کیا تھا کیا مسلمانوں کے ذہبی احکام کے فقر صفر نہیں ہوئے کیا مسلمانوں کی ہزاروں خوا تین کو اپنے نکاح وطلاق کے مقدمات میں غیرمسلم عدالتوں کے سامنے جاکر اسلامی احکام کے خلاف فیصلے کرانے پر مجبور نہیں کیا شفعہ وقبضہ مخالفانہ وغیرہ کے قوانین شریعت اسلامیہ کے موافق ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہیں جن کی پوری

گہداشت جمعیۃ العلماء کے اہم فرائض میں سے ہے۔ اس طرح اسلامی فرہبی تعلیم کے لئے مفید نظام قائم کرنا بھی علماء کے ضروری مفید نظام قائم کرنا بھی علماء کے ضروری فرائض میں داخل ہے۔

اسلامی اوقاف کا وسیع وعریض سلسله بھی ایک خاص نظم کا مختاج ہے غرض کہ بہت ہی اسلامی ضروریات ہیں جوعلاء کے ایک مرکز پر جمع نہ ہونے کی وجہ سے منتشر حالت میں تھیں خدا تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے ان کو جمع کر دیا اس اجتماع کی بدولت امید ہے کہ تمام پراگندہ اور منتشر امور کا نظام درست ہوجائے گا۔

قبل اس کے کہ میں اپنے بیان کوختم کروں آپ حضرات سے ایک التجا کرتا ہوں وہ بیہ کہ ہر حال میں خدائے قدوس پر بھروسہ رکھیں اور اپنی تدبیر کو تدبیر ہی کے مرتبہ میں سمجھیں اسلامی احکام کی تعمیل کریں اور فدہبی فرائض ادا کرنے کا مضبوط اور مشحکم عہد باندھ لیں خدا کی رحمت نیک بندوں کے ساتھ رہتی ہے اور اس کا رحم ضعیفوں اور خدا پر بھروسہ رکھنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ وعا:

اے زندہ اور قدوس خدا اے ارحم الراجیم۔ اے شہنشاہ رب العالمین ہمارے گناہوں سے درگزرفرما اور ہمارے ضعف ونا توانی پررحم کر۔ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے اور اپنے دین کی خدمت کے لئے ہمارے دل مضبوط کردے۔ ہماری کلائیوں میں طاقت عنایت فرما ہمارے اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرحق کو فتح اور باطل کوشکست دے۔ آمین۔ مامین یا ارحم اللہ احمین واخر دعولنا ان الحمدالله رب العلمین والصلوة والسلام علی رسولہ محمد واللہ واصحابه العلمین والصلام علی رسولہ محمد واللہ واصحابه اجمعین و

# اختأمى تحرير

### خطبه صدارت

# شیخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن رشالتہ جوبیشنل بو نیورسٹی (جامعہ ملیہ) کے افتتاح کے وقت بڑھا گیا

بسم الله الرحمن الرحيم: حامداً ومصلياً

جلسوں کی عام روش کا اقتضابہ ہے کہ میں سب سے پہلے اس عزت صدارت پر جو ایک نہایت ہی سرفروشانہ ایثار اور شجاعانہ جدو جہد کرنے والی جماعت کی طرف سے مجھ کو مرحمت ہوئی ہے شکر گزاری اور منت پذیری کا اظہار کروں لیکن میں سجھتا ہوں کہ بیشکر یہ چند وقع اور شاندار الفاظ سے ادا نہیں ہوسکتا اور یہ مجھ کو محض رسی اور مصنوی ممنونیت کی نمائش اس بھاری ذمہ داری کے بوجھ سے سبکدوش کرسکتی ہے جو فی الحقیقت آپ نے اس عزت افزائی کے ضمن میں مجھ پر عائد کی ہے دو چار پھڑ کتے ہوئے جملے بلاشبہ عارضی طور پرمجلس کو مخطوظ کر سکتے ہیں گرمیں خیال کرتا ہوں کہ میری قوم اس وقت فصاحت وبلاغت کی بھوکی نہیں ہے اور نہ اس قتم ورائم جوش کی عارضی مسرتوں سے اس کے درد کا عارضی درمان ہوسکتا ہے اس کے لئے ضرورت ہے ایک کی عارضی مسرتوں سے اس کے درد کا عارضی درمان ہوسکتا ہے اس کے لئے ضرورت ہے ایک قائم ودائم جوش کی ۔ نہایت صابرانہ ثبات قدم کی دلیرانہ گرعا قلانہ طریق عمل کی ۔ اپنیش پر پورا قابویانے کی ۔غرض ایک پختہ کار بلند خیال اور ذی ہوش محمدی ماٹا پیٹر بننے کی ۔

میں ہرگز آپ کے لیکچراروں اور فضیح اللمان تقریر کرنے والوں کی تحقیر نہیں کرتا کیونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ جو چیز سوئے ہوئے دلوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور زمانہ کی ہوا میں اول تموج پیدا کرتی ہے وہ یہی دعوت حق کا غلغلہ ڈالنے والی زبان ہے۔ ہاں اس قدر

گزارش کرتا ہوں کہ تاوقتیکہ متکلم اور مخاطب کے دل میں سعی جمیلہ کا سچا جذبہ۔اس کے اخلاق میں شجاعانہ استقامت وایثار اس کے جوارح میں قوت عمل اس کے ارادوں میں پختگی اور چستی نہ ہومض گرم جوش تقریریں کسی ایسے کھن اور بلند پایہ مقصد میں آپ کو کا میاب نہیں کرسکتیں۔

و کیف الوصول الی سعادو دونها قلل الجبال و دونهم خُتوف

اے حضرات! آپ خوب جانے ہیں کہ جس وادی پر خارکوآپ برہنہ پا ہو کر قطع
کرنا چاہتے ہیں وہ مشکلات اور تکالیف کا جنگل ہے قدم قدم پر وہاں صعوبتوں کا سامنا ہے
طرح طرح کی بدنی ، مالی اور جاہی مکروہات آپ کے دامن استقلال کو الجھانا چاہتی ہیں لیکن
حفت الجنة بالمکارہ کے قائل کو اگر آپ خدا کا سچارسول مَنْ اللَّهُ مَانے ہیں اور ضروری
مانے ہیں تو یقین رکھے کہ جس صحرائے پر خار میں آپ گامزن ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے راستہ سے جنت کا دروازہ بہت ہی نزدیک ہے۔

کامیابی کا آفتاب ہمیشہ مصائب وآلام کی گھٹاؤں کو پھاڑ کر نکلا ہے۔ اور اعلیٰ تمناؤں کا چہرہ ہی سخت سے سخت صعوبتوں کے جھرمٹ میں دکھائی دیا ہے۔

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوامن قبلکم مستهم الباسآء والضرآء وزلزلواحتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متیٰ نصر الله الا ان نصر الله قریب، (البقره:۲۱۳)" کیاتم کو بیخیال ہے کہتم جنت میں جا گھو گے اور تمہیں اس طرح کے حالات پیش نہ آئیں گے جو کہتم سے پہلے لوگول کو پیش آئے۔ ان کو سختیاں اور اذیتیں پیچی اور وہ اس قدر جھڑ جھڑائے گئے کہ پیغمبر اور اس کے ساتھ کے مونین بول اٹھے کہ خداکی مدد کہاں ہے؟ یا در کھو کہ خداکی مدد نزد یک ترہے۔

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. (آل عمران)

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

" کیاتم نے بیخیال کیا ہے کہتم جنت میں داخل ہو جاؤگے بدوں اس کے کہ اللہ جائج کرےتم میں سے مجاہداور صابرین کی"

#### ایک اور مقام پرارشاد ہواہے:

الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امناوهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. (العنكبوت)

یہ حق تعالیٰ جل شانہ کی سنت مستمرہ ہے جس میں کسی قسم کی تبدل وتغیر کو راہ نہیں۔ کوئی قوم اللہ جل شانہ کی محبت اور اس کے راستہ پر چلنے کی مدی نہیں ہوئی جس کو امتحان وآ زمائش کی کسوٹی پرنہ کسا گیا ہو۔ خدا کے برگزیدہ اور الوالعزم پیغیبر جن سے زیادہ خدا کا پیار کسی پرنہیں ہوسکتا۔ وہ بھی مستثلیٰ نہیں رہے۔ بے شک ان کومظفر ومنصور کیا گیا مگر کب؟ سخت ابتلاء اور زلزال شدید

#### وہ خود فرماتے ہیں کہ

حتیٰ اذا استیئس الرسل و ظنوا انهم قد کذبو اجاء هم نصر نا فنجی من نشاء و لا یر دباسنا عن القوم المجرمین (سورة یوسف) " پی اے فرزندان توحید! میں چاہتا ہوں کہ آپ انبیاء مرسلین اور ان کے وارثوں کے راستہ پرچلیں اور جولڑائی اس وقت شیطان کی ذریت اور خدائے قدوس کے شکروں میں ہورہی ہے اس میں ہمت نہ ہاریں۔ اور یادر کھیں کہ شیطان کے مضبوط سے مضبوط آ ہنی قلعہ خدا وند قدر کی امداد کے سامنے تارغکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے'

الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفرويقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اوليآء الشيطن ان كيد الشيطان كان ضعيفاً.

"ایمان دار تو خدا کے راستہ میں لڑتے ہیں اور کا فرشیطان کے راستہ میں، پستم شیطان کے داستہ میں، پستم شیطان کی فریب کاری محض لچرو بوچ ہے"

میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت ونقابت کی حالت میں (جس کی آپ خود مشاہدہ فرمارہ میں آپ کی وعوت پراس کئے لبیک کہا کہ میں اپنی ایک گم شدہ متاع کو یہاں یانے کا امیدوار ہوں۔

بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہوں پرنماز کا نور اور ذکر اللہ کی روشی جھلک رہی ہے لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدارا اٹھواور اس امت مرحومہ کو کفار کے نرغہ سے بچاؤ۔ تو ان کے دلوں پرخوف وہراس مسلط ہو جاتا ہے خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور ان کے سامان حرب وضرب کا۔ حالانکہ ان کو تو تو سب سے زیادہ جاننا چاہیے تھا کہ خوف کھانے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا کا غضب اور اس کا قاہرانہ انتقام ہے اور دنیا کی متاع قلیل ۔ خدا کی رحمتوں اور اس کے انعامات کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی چنا نچہ متاع قلیل ۔ خدا کی رحمتوں اور اس کے انعامات کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی چنا نچہ متاع قلیل ۔ خدا کی رحمتوں اور اس کے انعامات کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی چنا نچہ متاع قلیل ۔ خدا کی رحمتوں تعالی جل شانہ نے ان آبیات میں ارشاد فرمایا ہے۔

الم ترالى الذين قيل لهم كفواً ايديكم واقيمو الصلوة واتوازكوة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله اواشد خشية وقالو ربنا لم كتبت علينا القتال لو اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله اواشد خشية وقالو اربنا لم كتبت علينا القتال لو لا اخر تنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن التقى ولا تظلمون فتيلاط اينما تكونو ايدركم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ط (النساء)

"کیاتم نے ان کوگوں کی طرف نظر نہیں کی جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ کوروکو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوۃ دیتے رہو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو یکا کیا ان میں کا ایک فریق ڈرنے لگا آ دمیوں سے خدا کے برابریا اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگا کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر جہاد فرض کیا اور کیوں تھوڑی مدت ہم کو اور مہلت نہ دی۔ کہد و کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور

آ خرت اس شخص کے لئے بہتر ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جہاں کہیں تم ہوموت تم کو آ دبو ہے گی اگر چہتم نہایت مشحکم قلعوں میں ہو'

اے نونہالان وطن! جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے عنوارجس سے میری ہڈیاں پھلی جارہی ہیں) مدرسوں اور خانقا ہوں میں کم اور سکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں نے اور میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا۔ اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں دیو بند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا کچھ بعید نہیں کہ بہت سے نیک نیت بزرگ میرے اس سفر پرنکتہ چینی کریں اور مجھ کو اپنے مرحوم بزرگوں کے مسلک سے منحرف بنا کی میں اور مجھ کو اپنے مرحوم بزرگوں کے مسلک سے منحرف بنا کی بین ایل نظر سجھتے ہیں کہ حسب قدر میں بظاہر علی گڑھ کی طرف آیا ہوں۔ اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہوں۔ اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہوں۔ اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہوں۔ اس سے کہیں

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گلے آدم بسر شدو به پیانه زدند ساکنان حرم سر عفاف ملکوت بامن راه نشین باده مستانه زدند شکر ایزد که درمیان من واصلح قاد حوریال رقص کنال ساغرشکرانه زدند جنگ بفتا دو دو ملت جارا عذر بنه چول نه دیدند حقیقت ره افسانه زدند آپ مثنا دو دو و ملت جارا عذر بنه چول نه دیدند حقیقت ره افسانه زدند آپ میل سے جو حضرات محق اور باخبر بیل۔ وه جانتے ہوئے که میرے اکابر سلف نے کسی وقت بھی کسی اجنبی زبان کے سیمنے یا دوسری قومول کے علوم وفنون حاصل کرنے پر کفر کا فتو کا نہیں دیا ہال یہ بیشک کہا گیا کہا گرا گریزی تعلیم کا آخری اثر بہی ہے جوعموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رنگے جائیں یا طحدانہ گتا خیول سے اپنے فہ بب اور فرب والوں کا فدان اثر ائر میں۔ یا حکومت وقت کی پرستش کرنے لگیں۔ تو الی تعلیم پانے سے فہ بب والوں کا فدان اثر ائر میں۔ یا حکومت وقت کی پرستش کرنے لگیں۔ تو الی تعلیم پانے سے روکنا تھا یا اس کے اثر بدسے۔ اور کیا ہے وہی بات نہیں ہے کہ جس کو آج مسئرگا ندھی اس طرح ہے دار کر رہے ہیں۔ کہ ان کالجوں کی اعلی تعلیم بہت اچھی صاف اور شفاف دودھ کی طرح ہے ادا کر رہے ہیں۔ کہ ان کالجوں کی اعلی تعلیم بہت اچھی صاف اور شفاف دودھ کی طرح ہے

جس میں تھوڑا سا زہر ملا دیا گیا ہو۔ بارے خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری قوم کے نو جوانوں کو تو فیق دی۔ کہ وہ اپنے نفع وضرر کا موازنہ کریں اور دودھ میں جو زہر ملا ہوا ہے اس کو کسی محبکہ کے ذریعہ سے علیحدہ کر لیں آج ہم وہی محبکہ نصب کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور آپ نے محص سے پہلے مجھ لیا ہوگا کہ وہ بھی مسلم بیشنل یو نیور سٹی ہے مطلق تعلیم کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت اب میری قوم کو نہیں ہے کیونکہ زمانہ نے خوب بتا دیا ہے کہ تعلیم سے ہی بلند خیالی مدر راور ہوش مندی کے پودے نشوونما پاتے ہیں اور اسی کی روشن میں آ دمی نجاح وفلاح کے راستہ پر چل سکتا ہے ہاں ضرورت اس کی ہے کہ وہ تعلیم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہواورا غیار کے اثر سے بالکل آزاد ہو کیا باعتبار وخیالات کے اور کیا باعتبار اخلاق واعمال کے اور کیا باعتبار اوضاح واطوار کے ہم غیروں کے اثر ات سے پاک ہوں۔

ہماری عظیم الشان قومیت کا اب یہ فیصلہ ہونا چاہئے کہ ہم اپنے کالجوں سے بہت سستے داموں کے غلام نہ پیدا کرتے رہیں بلکہ ہمارے کالج نمونہ ہونے چاہیں بغداد اور قرطبہ کی یو نیورسٹیوں کے اور ان عظیم الشان مدارس کے جنہوں نے یورپ کو اپنا شاگر دبنایا اس سے پیشتر کہ ہم اس کو اپنا استاد بناتے۔

آپ نے سنا ہوگا کہ بغداد میں جب مدرسہ نظامیہ کی بنیاد ایک اسلامی حکومت کے ہاتھوں سے رکھی گئی ہے تو اس دن علماء نے جمع ہو کرعلم کا ماتم کیا تھا کہ افسوں آج سے علم حکومت کے عہدے اور منصب حاصل کرنے کے لئے پڑھا جائے گا تو کیا آپ ایک ایسے کالج سے فلاح قومی کی امیدر کھتے ہیں جس کی امداد اور نظام میں بڑا زبردست ہاتھ ایک غیر اسلامی حکومت کا ہو۔

ہماری قوم کے سربرآ وردہ لیڈروں نے سے تو یہ ہے کہ امت اسلامیہ کی ایک بڑی اہم ضرورت کا احساس کیا ہے بلاشبہ مسلمانوں کی درسگاہوں میں جہاں علوم عصریہ کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہوا گرطلباء اپنے اصول وفروغ سے بے خبر ہوں اور اپنی قومی محسوسات اور اسلامی فرائض فراموش کردیں اور ان میں اپنی ملت اور اپنی ہم قوموں کی حمیت نہایت ادنیٰ درجہ پررہ جائے تو یوں سمجھو کہ وہ درس گاہ مسلمانوں کی قوت کوضعیف بنانے کا ایک آلہ ہے اس لئے

اعلان کیا گیا ہے کہ ایک آزاد یو نیورسٹی کا افتتاح کیا جائے گا جو گورخمنٹ کی اعانت اور اس کے اثر سے بالکل علیحدہ اور جس کا تمام تر نظام عمل اسلامی خصائل اور قومی محسوسات پر ببنی ہو۔
مجھے لیڈروں سے زیادہ ان نونہالان وطن کی ہمت بلند پر آفرین اور شاباش کہنا چاہیے جنہوں نے اس نیک مقصد کی انجام دہی کے لئے اپنی ہزاروں امیدوں پر پانی پھیردیا اور باوجود ہرفتم کی طمع اور خوف کے وہ موالات نصاری کے ترک پر مضبوطی اور استقلال کے ساتھ قائم رہے اور ابنی عزیز زندگیوں کو ملت اور قوم کے نام پر وقف کردیا۔

شایدترک موالات کے ذکر پراس مسئلہ کی تحقیق کی طرف متوجہ ہو جائین اور ان عامۃ الورودسوالات اور شبہات کے دلدل میں سینے لگیں جواس بہت ہی اہم واعظم مسئلہ کے متعلق آج کل عموماً زبان زد ہیں اس لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑ اسا وقت مجھ کواس تحریر کے سنانے کے لئے عنایت فرما دیں جو میں نے بعض مسائل کے دریافت کئے جانے پر دیو بند سے بھیجی تھی۔

اب میری بیدالتجاہے کہ آپ سب حضرات بارگاہ رب العزت میں نہایت صدق دل سے دعا کریں کہ وہ ہماری قوم کورسوا نہ کرے اور ہم کو کا فروں کا تختہ مشق نہ بنائے اور ہمارے اچھے کا موں میں ہماری مدوفر مائیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين ٥ آپ كا خيرانديش بنده محود عفى عنه

# ترجمة قرآن شريف حضرت مثنخ الهندر شمالله كاعظيم الشان علمي، تاريخي كارنامه

حضرت شیخ الہند رشاللہ کا یہ بہت براعلمی کارنامہ ہے جس کی افادیت اور عمومیت ہندوستان کی حدود سے متجاوز ہوگئی ہے اور اب یہ مبارک تخفہ دنیا کے چیے چیے پر موجود ہے۔اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تاریخ ذرا تفصیل سے بیان کریں ۔حضرت شیخ الہند رشالہ نے اس ترجمہ قرآن یاک کی وجہ تصنیف یا تالیف بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔

" دوبعض احباب ومرمین (حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری رشالیہ، مولانا خلیل احمد سہار نپوری رشالیہ، مولانا عبیداللہ سندھی رشالیہ) نے بندہ سے درخواست کی کہ قرآن پاک کا ترجمہ سلیس اور مطلب خیز اردو زبان میں مناسب حال اہل زمانہ کیا جائے جس سے دیکھنے والوں کوفائدہ پہنچے۔'(مقدمہ ترجمہ قرآن شریف)

جتنا (اس کام کو) حضرت شیخ الهند رشالین اپنی مصروفیات کی وجہ سے ٹالتے رہتے ،
اتنا ہی اہل علم کا اصرار بدستور جاری رہتا ۔ الحاصل آپ نے رہیج الاول ۱۳۲۷ھ (اپریل ۱۹۰۹ء) کو ترجمہ قرآن مجید کی ابتدا فرمائی ۔ اس وقت آپ دارالعلوم دیوبند میں مقیم تھے۔
درس وتدریس اور ارشاد وتلقین سے جس قدر وقت بچتا آپ ترجمہ قرآن مجید پاک پرصرف فرماتے تھے۔ اس طرح ۲۵ جمادی الثانی ۱۳۳۰ھ (ااجون۱۹۱۲ء) تک سوا تین سال میں دس باروں کا ترجمہ کمل ہوا۔

سسس الله فرمایا اور وہاں سے آپ کو گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیا گیا، وہاں آپ کو گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیا گیا، وہاں آپ ۲۹ رہے الثانی ۱۳۳۵ ھ (۲۲ فروری ۱۹۱۷ء) کو پنچے اور شوال ۱۳۳۵ ھ کو دیا گیا، وہاں آپ نے پھر قرآن یاک کے ترجمہ کا کام شروع کر دیا ہے کو وظائف سے فارغ ہوکر دن

کے اول جصے میں آپ قرآن پاک کا ترجمہ یا اس پرنظر ثانی کرتے اور جہاں کہیں بحث طلب مقامات آتے وہاں اپنے رفقائے جیل شخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی وٹرالٹی ، مولانا عزیرگل صاحب وٹرالٹی سے گفتگو اور تبادلہ خیال کرتے ، اس طرح ایک سال کی قلیل مدت میں بقیہ بیس پاروں کا ترجمہ کمل کیا ۲ شوال ۱۳۳۲ھ (۱۲جولائی ۱۹۱۸ء) کو آپ کو قید فرنگ سے آئے۔

جس وقت آپ (مالٹاسے) واپس تشریف لارہے تھے تو سمندر میں بے پناہ طوفان آیا اور جہاز کی سلامتی کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ تب آپ نے قرآن پاک کے اس مسودے کو محفوظ کر کے حضرت مولانا عزیرگل صاحب کے سینہ سے بندھوادیا۔ اس وجہ سے کہ وہ تیرنا جانتے تھے اور فرمادیا کہ اگرتم نی گئے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس ترجمہ کی اشاعت کا کوئی بندوبست فرمادے۔

حضرت شخ الهند رَاك ن اس ترجمه كا تعارف كرات موئة تريفر مايا به المحدث د بلوى كي اس نك خلائق كويه خيال مهوا كه حضرت (شاه عبدالقادر صاحب محدث د بلوى) كي مبارك مفيد ترجم ميں لوگوں كو جوكل دوخلجان بيں يعنی ايک بعض الفاظ ومحاورات كا متروك موجانا، دوسر يعض بعض مواقع ميں ترجمه كا مختصر موجانا، جواصل ميں تو ترجمه كی خوبی هی مگر ابنائے زمانه كی سمولت پيندى اور فداق طبیعت كی بدولت اب يهال تک نوبت آگئی، جس سے ايسے مفيد وقابل قدر ترجم كے متروك مونے كا انديشہ موتا ہے، سواگر غور واحتياط كے ساتھ ان الفاظ متروكه كی جگه الفاظ مستعمله لے ليے جائيں اور اختصار واجمال ساتھ ان الفاظ متروكه كی جگه الفاظ مستعمله لے ليے جائيں اور اختصار واجمال شاء اللہ حضرت شاہ صاحب رائے کا بیصدقہ فاضلہ بھی جاری رہ سکتا ہے اور مسلمانانِ مند بھی ان فوائد مخصوصہ سے خالی نہ رہ جائيں گے ۔ اس مضمون كو سوج سمجھ كر جو اپنے مگر مين و خلصين كی خدمت ميں پیش كيا تو ان حضرات نے بھی اس عاجز كی رائے سے اتفاق ظاہر فرمایا ۔ " (مقدمہ ترجمہ قرآن فرمی اس عاجز كی رائے سے اتفاق ظاہر فرمایا ۔ " (مقدمہ ترجمہ قرآن

شريف)

خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت شیخ الہند اِٹراللہ نے بجائے جدید ترجمہ کرنے کے حضرت شاہ عبد القادر صاحب اِٹراللہ کے ترجمے کی حفاظت فرمائی اور قدیم ترجمہ کے الفاظ کوجدید لباس عطا کر دیا۔ اسی نقطہ نظر کو حضرت اِٹراللہ نے فوائد وحواثی میں بھی ملحوظ رکھا ہے۔

تاریخ طباعت: حضرت مولانا مجید حسن صاحب رئر الله نے عرض ناشر میں بیان فرمایا ہے۔

"" اذی قعدہ اس الا اللہ مطابق ۲۸ جون ۱۹۲۳ء کو میری قسمت کا ستارہ چکا اور بصد مشکل حضرت مولانا رئر اللہ کے ور ثا سے اس دولت دارین کو باضابطہ طور پر حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ مشاق نگاہیں بے تاب ، تشکگانِ ہدایت مضطرب اور تقاضے شدید سے اس لیے فورا ہی پہلے ایڈیشن کی طباعت میں انظام (۱۹۲۵ء میں) شروع کر دیا گیاتھا اور ۲۲ پاروں کے حواثی جو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رئر اللہ کے حواثی میں بورے نہ فرماسکے سے ان کی جگہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رئر اللہ کے حواثی سے پر کر دی گئی تھی جو بہت مختصر سے ۔ گر اب دوسرے ایڈیشنوں میں اس کی کو حضرت مولانا شہر احمد عثمانی رئر اللہ کے ذریعے بورا کرا کر شائع کیا جارہا ہے۔"

مولانا مجید حسن صاحب رئر الله ما لک اخبار مدیده، متی ، پر بیزگار اور پرانی وضع کے سیج اور کیکے مسلمان بیں۔ بوایہ تھا کہ حضرت شیخ الہند رئر الله کے وصال (۱۳۳۹ه/۱۹۲۰ء) کے بعد مولوی مجید حسن صاحب رئر الله خان ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر جناب نفر الله خان عزیز رئر الله سابق اید یئر مدید نے یہ دی تھی کہ حضرت شیخ الہند رئر الله کا ترجمہ قرآن پاک رکھا ہے۔ آپ کسی طرح اس کو طبع کرائیں۔ یہ تعبیر سن کر مولوی صاحب موصوف کو لگن لگ گئ ۔ چنانچہ دیو بند پہنچ کر کسی نہ کسی طرح مبلغ سات ہزار روپ میں باضابطہ حضرت شیخ الہند رئر الله کے ورثا سے بہتر جمہ حاصل کیا۔

نا شرتر جمہ شخ الہند اللہ کا اشاعت ترجمہ کیلئے کیا ذہن تھا اس کی تفصیل ان کے اس بیان سے ہوتی ہے۔

میں قرآن مجید کی جوخدمت کرر ہا ہوں خدا بہتر جانتا ہے۔وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہے۔ قرآن مجید کی موجودہ اشاعت پر بچاس ہزار روپے خرچ آیا ہے۔اس حساب سے دس روپے فی کلام مجید غیر مجلد لاگت ہوئی۔ دورو پے جلد سازی پر فی کلام مجید صرف ہوتا ہے۔ گویا بارہ روپ فی کلام مجید مصارف آئے ہیں اور پندرہ روپ میں ہدید کیا جارہا ہے اور تین روپ فی کلام مجید کا منافع اس وقت حمائل شریف کی تیاری پرصرف ہورہا ہے۔ اس سے آپ میری ذاتی اغراض اور شخصی منافع کا حال معلوم فرماسکتے ہیں۔

حقیقت حال ہیہ ہے کہ میرے ذاتی منافع کا تعلق دوسرے کاروبار سے ہے قرآن مجید سے نہیں اور میں اس خدمت کو خالصتاً لوجہ اللہ انجام دے رہا ہوں۔

حضرت شیخ الہند رِاللہ کے ترجمہ قرآن کی اشاعت دوم اور علامہ شبیر احمد عثانی رِاللہ کے حواشی کی طباعتِ اوّل کیسے ہوئی؟

حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی برالله کے مشورے سے بیکام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثانی برالله کے سپر دکیا گیا۔ حضرت علامہ برالله نے فرمایا کہ مجھے تو اس کام پر معاوضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے البتہ میرے دو معین کار ہوں گان کی مدد کرنا ہو گی۔ چنانچہ دو سو روپے فی پارہ کے حساب سے کام شروع کرایا گیا۔ حضرت علامہ موصوف برالله نے ہر مہینے میں ایک پارے کے فوائد تیار کر کے بھیجنا شروع کر دیے اس طرح دوسال دو مہینے میں فوائد کمل ہوئے۔

اس کے بعد قرآن کی کتابت کا نمبرآیا تو ہندوستان کے مایہ کاز کا تبول کی کتابت کے خمونے منگائے گئے۔ مولوی صاحب موصوف رشائے چول کہ خود بھی بہت اچھے کا تب ہیں،
اس لیے بہت دکیے بھال کے بعد عربی خط کے لیے جناب محمد قاسم صاحب انبالوی کو اور اردو خط کے لیے جناب محمد قاسم صاحب انبالوی کو اور اردو خط کے لیے جناب منشی عبد القیوم خال صاحب مراد آبادی کو منتخب کیا اور کام شروع کرادیا گیا۔
اس کے بعد نہایت کثیر رقم صرف کر کے بلاک تیار کرائے گئے اور مل سے آئیش سائز کا کاغذ تیار کرائے گئے اور مل سے آئیش مسائز کا کاغذ تیار کرایا گیا۔ مشین پر کام کرنے والے تمام ملاز مین کو حکم تھا وہ ہر وقت باوضو رہیں۔ مولوی مجید صاحب رشائے سے بڑھ کر ان کی اہلیہ محر مہمر حومہ نے اس قرآن پاک کی طباعت سے خاص دل چسپی رکھی۔ ہر وقت ان ملاز مین کے کھانے پینے ، ناشتہ دودھ وغیرہ کا انتظام کیا۔ گویا بڑے لارڈ بیار اور (اللہ آمین) کے بعد بیقر آن یاک طبع ہوا۔

متوسط سائز کی طباعت کے بعد جمائل شریف اور اس کے بعد بڑے سائز کے قرآن پاک کی طباعت کا نمبر آیا۔ ان کے بلاک تیار کرائے گئے۔ غرض کہ مولوی صاحب ڈالٹ موصوف جو کچھ کماتے رہے اس کے بیشتر جھے کو اسی قرآن کی نشر واشاعت پرصرف کرتے رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت شنخ الہند ڈالٹ کے ترجمہ کا یہ قرآن پاک دنیا کے گوشے میں پہنچ گیا اور اس ادار ہُ مدینہ کی شہرت میں جار جا ندلگا دینے کا باعث بنا۔

## يا كستان كا قومى تحفه:

تقسیم برِ صغیر کے بعد پاکتان والوں نے پہلے تو اس کو ہانگ کا نگ میں طبع کرایا۔
اور پھر خود پاکتان ہی میں چھاپنا شروع کر دیا۔ پاکتان نے اس کی طباعت کا یہاں تک
اہتمام کیا اور طباعت میں اس کو اس مقام پر پہنچادیا کہ اب یہی قرآن پاک پاکتان کا قومی تخفہ
قرار دے دیا گیا۔

افغانستان نے بھی اس قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کرا کرنہایت آب وتاب کے ساتھ شاکع کیا۔ حاصل ہے ہے کہ دنیائے طباعت واشاعت میں جتنی عمومیت اور مقبولیت اور شہرت اس ترجمہ قرآن پاک اور فوائد عثانی کو حاصل ہوئی کسی دوسری کتاب کونہیں۔ یہ قرآن پاک جہال ایک بھونس کے چھونپڑے میں ماتا ہے وہال شہنشا ہوں کے محلات کی بھی زینت بنا ہے اور میسب کچھ حضرت شیخ الہند رئے لئے کے خلوص کا نتیجہ ہے اور موصوف کی بیاتنی بڑی کرامت ہے کہ اولیائے عظام کی کرامتوں کی فہرست میں سرفہرست مقام حاصل کرنے کی مستحق ہے۔ کہ اولیائے عظام کی کرامتوں کی فہرست میں سرفہرست مقام حاصل کرنے کی مستحق ہے۔ (افادات: تذکرة شیخ الہند رئے اللہ کا عزیز الرحمٰن ....ص کا اسلام کرا چی) حضرت شیخ الہند رئے اللہ کی دیگر تصانیف:

ا۔ الا بواب والتراجم: بخاری شریف کے ابتدائی چند ابواب کی مخضر شرح ہے۔

۲۔ تصحیح ابی داؤد شریف دورانِ تدریس حضرت شیخ الهند رئط کا کتابت اور اختلافِ عبارت کی خامیاں معلوم ہوئیں آپ نے بعد از اں ابو داؤد شریف کا ایک صحیح نسخہ ترتیب دے دیا۔

- ۳۔ حاشیہ مخضر المعانی حضرت شیخ الہند رشائے کو اس کیلئے فرمائش کی گئی اس پر حضرت نے بیاہم علمی کام سرانجام دیا۔۔
- سم۔ فناوی دارالعلوم دیوبند سے جاری ہونے والے تمام فناوی پر الجواب سیجے کے بعد آپ بڑاللہ کے دستخط ضرور ہوتے تھے۔
- ۵۔ ان کے علاوہ حضرت نے مسئلہ تقلید پر۳ کتب (۱) اولہ کا ملہ (۲) ایضاح الا دلہ اور
   ۳) احسن القریٰ کے عنوانات سے بھی لکھیں۔
- ۲۔ حضرت شخ الہند را اللہ نے حدیث کی مشہور کتاب تر فدی شریف کے حواشی بھی لکھے
   جوالور د شغذی کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔
  - ے۔ کلیات شیخ الہند رشالیہ حضرت کے منظوم کلام کا مجموعہ ہے۔

# حضرت شاہ ولی اللہ رشالیہ کی تحریک کا تعارف امام انقلاب حضرت مولا نا عبید اللہ سندھی رشالیہ کے قلم سے

ہمارے دوست عام طور پر جانتے ہیں کہ جب سے ہم ہند میں (جلاوطنی ختم کر کے)
واپس آئے ہم نے کسی سیاسی جماعت سے پورے اشتراک کا بھی ارادہ نہیں کیا، بلکہ ایک ایس
فکر کی دعوت دیتے رہے جو ملک کی عام ذہنیت سے دور ہے۔ ہمارا دعوی ہے کہ جو پارٹی امام
ولی اللہ رِمُلِلیٰہ کی فلاسفی پر ہے گی وہی وطنی ملی ضرورتیں پوری کرے گی۔ ہمارا یہ فکر اور زمانے کی
وہ فضا کہ اہل علم بھی نہیں جانتے کہ امام ولی اللہ رِمُلِلیٰہ واقعی فلاسفر سے ۔ یا انھوں نے کوئی ایسا
سیاسی تخیل پیدا کیا ہے جو آج جمہور کے ترقی کن طبقے کے مزاج سے سازگار ہوسکتا ہے۔

آخر میں مفکرین کا ایک خاص حلقہ سنجیدگی سے ادھر متوجہ ہوا۔ وہ سمجھنا چا ہتے ہیں کہ ہند جیسے براعظم میں اگر ایک ایس سوسائٹی جو خاص فکر لے کر پیدا ہوتی ہے اور تخیینا سات سو سال کی جدو جہد سے اپنے لیے عالم گیرتر قی کا پروگرام بنالیتی ہے کیا اس عظیم الشان جماعت کی تمام ضرور تیں کسی ایسی نیشنل پارٹی کی تشکیل سے پوری ہوسکتی ہیں جوامام ولی اللہ وشکل کے فلسفے اور سیاست سے اساسی تعلق رکھتی ہو۔

ان کے افکا رمیں ہلکا سا تموج (حرکت) پیدا کرنے کے لیے ہم نے پہلے امام ولی اللہ رشالیہ کی حکمت کا اجمالی تعارف کر ایا اس کے بعد ان کی سیاست کا ،ہم امام ولی اللہ رشالیہ کو الہیات میں اور اقتصا دیات میں ایک مستقل امام فرض کر کے مضامین لکھتے ہیں۔ پہلے رسالے میں بھی اگر چہ بعض خیالات نے تھے مگر آئھیں نا قابل بر داشت نہیں سمجھا گیا۔ البتہ دوسرے رسالے میں جو کچھ لکھا گیا ہے۔ اس میں مختلف جماعتوں کے مزاحمت کا کا فی سامان موجود ہے۔

جس قد راحز اب پہلے سے امام ولی اللہ اِٹھاللہ کی طرف منسوب ہیں یا جس قدر جماعتیں ان کی مخالف تحریکوں کو چلاتی ہیں اور اپنے تفوق (بالادسی) کا دعوی بھی رکھتی ہیں ان کے افکار سے اس رسالے میں تعرض نہ کرناممکن ہی نہ تھا۔اس لیے نسبتا اس پر زیادہ تو جہ ہور ہی ہے۔

ہمارے بعض دوستوں نے مشورہ دیا تھا۔ کہ اسی سیاسی رسالہ ہیں بہت سے نئے خیالات ہیں۔ہم جلدی نہ کریں ، اہل علم کوسو چنے کا موقع دیں۔اس لیے سال بھرہم خاموش رہے۔ اس عرصے ہیں ہم نے نیا رسالہ مرتب کیا ہے جس میں امام ولی اللہ رہ اللہ کی تصانیف سے مختلف فو اکد بغیر کسی حاشیہ آرائی کے جمع کر دیے ہیں۔اس کے شائع ہونے پر اہل علم کے لیے خور کرنے میں آسانی ہوگی۔لیک بعض عزیز دوستوں کا تقاضا ہے کہ ہم اس موضوع پر ایک مقالہ ضرور کھیں جس سے بعض غلط فہیاں دور ہوجا ئیں گی۔اس لیے مناظرے یا مجا رک سے بھی کرا ہے مطالب کی توضیح کے لیے ہم نے بی تیمرہ تیار کر دیا ہے۔اگر اس طرح ہم بعض دوستوں کے دہنی انتشار کو کم کر سکتے ہیں تو ہم اسے خدا کا خاص فضل سمجھیں گے۔ ہم اللہ ہوالمستعان

#### (۱) حكيم الهندامام ولى الله الد بلوى رَمُناكِيَّة:

چوں کہ عقلی اجتماعی اصول پرتا ریخ ہند کا مطالعہ کرنے میں ہم کسی مورخ کوامام نہیں مانتے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس فلسفے کا ہم تعارف کراتے ہیں۔اس کی ماہیئت، اور جس زمین اور زمان سے ہم اسے ربط دیتے ہیں اس کے متعلق اپنا طرز تفکر صراحتًا بیان کردیں، تا کہ ہمارا نظریہ جھنے میں اصطلاحی اختلاف سے غلط فہمی نہ ہوسکے۔

الف۔ جب انسانیت کا ایک حصہ کسی بڑے قطعتہ زمین میں لمبی مدت تک مل جل کرر ہتا ہے اور قد رت الہیاس کی طبعی ترقی کے ساتھ عقلی اور اخلاقی بلندی کا سامان بھی بہم پہنچاتی ہے لینی اس میں انبیائے کرام علیا اور اولیائے عظام اُئی آئی کے ساتھ اصلح سلاطین اور حکام بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یا حکما اور شعرا کے ساتھ عدالت شعار بادشاہ اور بلند ہمت سپاہی بر سرکار آتے ہیں۔ اس طرح وہ بڑی قوم ترقی کے تمام مدارج طے کرتی ہے۔ اپنی حکومت کا نظام بناتی ہے۔ جس سے ظلم کی نئے کئی ہو۔ شہر بساتی ہے، علم و ہنر پھیلاتی ہے جس سے نظام بناتی ہے۔ اس کی ہمسایہ قو میں اس کی رفاقت اور سر پرستی میں اپنی فلاح سجمتی ہیں ، اگر اس کی اجتماعتی تا ریخ کو انسانیت کے عام پندعقلی افکار واخلاق پر مرتب فلاح سے حکمت الا دیان' با' فلے قدتار نے'' کہا جائے گا۔

بے۔ہم ہندی اسلامی تاریخ کامطالعہ سیجی تاریخ کے دوسرے ہزار سے سے شروع کرتے ہیں۔ا • • اء میں سلطان محمود غزنوی نے ہند کامشہور قلعہ '' ہنڈ'' فتح کیا اور لا ہور کے ہند وراجہ کے نومسلم نو اسے کواس کا حاکم بنایا ۔جس طرح امیر المومنین فا روق اعظم نے مدائن فتح کرکے سلمان فارسی ڈاٹٹیؤ کواس کا پہلا حاکم بنایا تھا۔

ج۔ ہنڈ دریائے سندھ کے مغربی کنارے پراٹک کے قریب واقع ہے۔اس سر زمین کے عام باشندے پشتو ہو لتے ہیں۔ پشتان یا پٹھان ہندوکش سے بحرعرب تک ہند کے شال مغربی پہاڑ وں اور میدانو ال میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کابل ،غزنی ، قندھار ، پٹا ور ، کوئٹہ اس کے مشہور شہر ہیں۔ چوں کے علمی شخقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ پشتو بھی کشمیری ، پنجا بی ، سندھی کی طرح سنسکرت کی شاخ ہے۔ اس لیے ہم اس قوم کو ہندوستانی اقوام میں شار کرتے ہیں۔اس قوم نے دوابہ گنگ وجمن میں ایک وسیع خطے کواپنا وطن (روہیل کھنڈ) بنایا ہے۔

(۲) سلطان محمود غزنوی سے شروع کر کے امیر تیمور کے حملے تک ہم ہندوستانی تا ریخ کا پہلا دور مانتے ہیں۔اورامیر تیمور سے بہا درشاہ تک دوسرا دور۔دوسرے دور میں عالم گیر کے بعد تنزل شروع ہوا۔عمو ما تنزل شروع ہونے کے بعد ہی قو موں کا فلسفہ عین ہوتا ہے، ہمارے امام الائمہ وٹرالٹ بھی اسی عہد کے امام الانقلاب ہیں۔

الف کسی عقلی یا نہ ہی تحریک کوسی خطہ زمین کی طرف منسوب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مرکز اس میں پیدا ہو چکا ہو۔

ب۔امیر المومنین عثان غنی رہائیؤ کے زمانے میں کابل فتح ہوا اور ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں سندھ فتح ہوا مگر اسے ہم خلافت عربیہ کا ایک حصہ مانتے ہیں یہاں ہند وستا نیت کا ذکر نہیں ہوسکتا۔

ج۔ سلطان محمود غزنوی رشالتہ نے اسلام کے لیے ہند وستانی مرکز کی بنیا دقائم کردی۔ وہ انہل واڑہ میں اپنا مرکز منتقل کرنا چاہتے تھے۔خلیفتہ المسلمین نے سقوط بغداد سے تھوڑا عرصہ پہلے دہلی کے حکمران کو سلطانی اختیا رات استعال کرنے کی اجازت دی، گویا خلافت اسلا میہ کے اندر ہندوستانی مرکز بیرونی تعلق سے آزاد ہوگیا۔سکندرلودھی نے غالبا پہلی مستقل حکومت بنائی ۔اس نے آگرہ بسایا۔ ہندؤوں کو فارس پڑھا کر دفتروں کے کام میں دخیل بنایا۔اسکے بعد شیرشاہ نے مالی انتظام ہندؤوں کے سپر دکیا۔ جسے اکبرنے درجہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ہم جلال الدین اکبرکو ہندوستا نیت کاموسسنہیں مانتے۔

الف \_ اکبر فد ہبی عالم نہیں تھا۔ علم اس کے ساتھ اخیر تک مشیر رہے۔ ان کی رہنمائی سے اگر اس نے غلطیاں کی ہیں تو۔ ' اشم علیٰ من افتا دہ ''ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اگر اکبر نہ ہوتا تو عالم گیر جسیا مسلمان با دشاہ ہندؤوں کونصیب نہ ہوتا، جس کی نظیر دنیا کے شاہی نظام میں نہیں ملتی \_ ہم عالم گیر کی ہی برکت مانتے ہیں کہ امام ولی اللہ اُٹرالٹ جسیا (فلسفی) ہند میں بہیں ہوا۔

ب۔ امام ربانی شخ احد سر ہندی ڈٹلٹنہ اکبری درباری اصلاح کرتے رہے اوراس میں وہ پورے کامیاب ہوئے۔ آخر میں جہانگیران کا انباع کرنے لگا۔ جس کا نتیجہ یہ فکلا کہ شاہ جہاں ، امام ربانی ڈٹلٹنے کے پیندیدہ طریقے پرحکومت چلاتا رہا۔ اس کے ہوتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ شاہ جہاں کا دربارانسانیت عامہ کواسلام کا مرکز نہیں بناسکا۔

ج۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ امام ولی اللہ وطلان ، شاہ جہانی سلطنت سے بہترین نظام کی دعوت دیتے ہیں۔ گویا جس کام کی ابتداامام ربانی وطلان سے ہوئی اس کی تکمیل اللہ تعالٰی نے امام ولی اللہ وطلانہ کی معرفت کرائی۔ اس طرح ہم امام ولی اللہ وطلانہ کو خاتم الحکماء مانتے ہیں۔

''امام ولی اللہ وطلائہ وطلائہ نے اپنے مختلف الہا مات کا ذکر کیا ہے۔ ہم ان میں سے ایک حصہ کو خاص ترتیب سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

الف \_امام ولی الله ﷺ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدانے ہمیں الیی تحریک کا امام بنایا جس کاعنوان ہے'' فک کل نظام'' (فیوض الحرمین ) کیا بیا نقلا بنہیں ہے؟

ب۔امام ولی اللہ رشاللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہماری تحریک فورا کام یاب ہوجاتی تو امام کا خروج اور میں کا نزول متا خرہوجا تا۔ مگروہ آ ہستہ آ ہستہ اپنا دکھلائے گی (تفہیمات)۔
کیا یہ انقلا بی پروگرام اس بڑے انقلاب کا قائم مقام نہیں ہے جس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ یہودونصاریٰ بھی صدیوں سے انتظار کررہے ہیں

ج۔ امام ولی اللہ رُٹھ للے نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری اولا دکے پہلے طبقے میں علم حد یث کچیلے طبقے میں علم حد یث کچیلے گااور دوسر نے طبقے میں علم حکمت کی اشا عت ہوگی (تفہیمات) کیا امام عبد العزیز رُٹھ للے سے حدیث کا شیوع (کچیلاؤ) نہیں ہوا؟ کیا مولا نا رفیع الدین رُٹھ للے کی تحمیل الا ذہان اور مولا نا محمد اسماعیل شہید رُٹھ للے کی عبقات نے حکمت کا نیا اسکول نہیں قائم کر دیا۔

د امام ولی الله رشالی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری بیٹیوں کی اولا د سے افراد پیدا ہو س گے ۔جو ہمارے بیٹوں کے بعد ہمارا کام مکہ معظمہ میں بیٹھ کر کریں گے۔ (قولِ جمیل بحوالہ اتحاف النبلا) کیا الصدر الحمید مولانا محمد اسحاق رشالیہ اور الصدر العمید مولانا محمد یعقوب رشالیہ اس کا مصداق پیدانہیں ہوئے؟

۵امام ولی الله رُطُلطهٔ نے فیوض الحرمین میں خلافت کی دوشمیں بتائی ہیں۔خلافت ظاہرہ،خلافت یاطنہ۔

(الف) خلافت باطنہ میں امام ولی اللہ رُمُلظہ حکومت کا وہ درجہ شامل مانتے ہیں جو تعلیم اور دعوت کے زور سے پیدا ہوتی ہے۔ امام ولی اللہ رُمُلظہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قسم کی حکومت ، اسلام نے قرآن عظیم کی دعوت کی تنظیم سے مکہ معظمہ میں پیدا کر لی تھی ، اس کا ذکر فتح الرحمٰن میں سورہ رعد کے آخر میں فیوض الحرمین میں موجود ہے۔

(ب) امام ولی الله رسط خلافت ظاہرہ کے لیے محاربہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ ملک کا خراج بہزور وصول کر کے مستحقین کو پہنچانا ، مصارف عامہ میں خرچ کرنا اور عدالت کا نظام بہزور قائم کر کے مظلومین کی حمایت کرنا اس کے اہم اجزاء ہیں وغیرہ وغیرہ بیخلافت ، اسلام کے مدنی دور میں پیدا ہوئی۔

(ج) قول جمیل اور فیوض الحرمین بار بار پڑھنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ امام ولی اللہ بڑاللہ اپنے فلفے میں تصوف کا سلسلہ اس لیے قائم کرتے ہیں کہ وہ خلافت باطنہ کے قیام کا وسیلہ بن جائے۔ مولانا شہید بڑاللہ جب امیر شہید بڑاللہ کی فوجی طاقت کا ان کے محاربین سے مقابلہ کرتے ہیں تو امیر شہید بڑاللہ کے مبایعین (بیعت کرنے والے) کو سپاہی کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ اس اصطلاح پر منظبق ہوسکتا ہے۔

(د) ہم نے بورپین انقلابی پارٹیوں کے نظام کا کافی مطالعہ کیا ہے اس سے ہمارے دماغ میں سیاسی پروگرام بنانے اور ہجھنے کا ملکہ پیدا ہوگیا ہے۔ہم اگرامام ولی اللہ اِٹُسُلانی کی خلافت باطنہ کے فکر کو آج کے سیاست دانوں کے سامنے ذکر کریں گے تو اسے انقلابی پارٹی کا نام دیں گے جوعدم تشدد (نان وائیکنس) کی پابند ہو۔

(۲) امام ولی الله رشط نے دعویٰ کیا ہے کہ خدانے انہیں یوسف علیہ السلام کے قدم پر چلنے کے لیے مفطور (فطری طور پر پیدا) کیا ہے۔

(الف) لینی وہ امت محدیہ میں وہی کام کریں گے جو یوسف علیہ السلام ملت اسرائیلیہ میں کر چکے ہیں۔

(ب) ہم جانتے ہیں کہ یوسف الیّلانے ایک غیر اسرائیلی بادشاہ سے اختیارات حاصل کرکے اولاد یعقوب کی حکومت کا اساس قائم کیا تھا اسی یوسفی حکومت کی ایک برکت ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی حکومت قائم کرنے کے لئے تیار کرگئی۔

(ج) ہمارا خیال ہے کہ امام ولی اللہ رُمُلِكُ اپنے زمانے میں دہلی کے بادشاہوں کو کسری اور قیصر کا نمونہ جانتے تھے اس لیے ان کے سارے نظام کو بدلنا اپنا نصب العین ہتلاتے رہے مگر عملی پروگرام فقط داخلی انقلاب سے شروع کیا تھا وہ امرا بے سلطنت میں اپنا فکر پھیلا کر نظام سلطنت درست کرنا چاہتے تھے۔

(د) نجیب آباد کا مدرسه اسی لیے حکمت الامام ولی الله رشط کی درسگاہ بن گیا تھا۔ مرہٹوں کی شورش کو وہ احمد شاہ ابدالی کے ذریعے ختم کرادیتے ہیں جن حضرات نے ہماری طرح امام ولی الله رشط کی کے کا مطالعہ نہیں کیا جب وہ دیکھتے ہیں کہ امام ولی الله رشط کی مطالعہ نہیں کیا جب وہ دیکھتے ہیں کہ امام ولی الله رشط کی سلطانی اختیارات میں تبدیلی کی کوئی کوشش نہیں کرتے تو انہیں امام الانقلاب مانے میں تامل کرتے ہیں۔

(۷) امام ولی اللّٰد رُمُّاللهٔ خیر القرون کوشهادت عثمانٌ تک جومبعث سے ۴۸ سال بعد واقع ہوئی محدود کردیتے ہیں ۔(از التہ الخفاء)

(الف) اسى زمانے كو وہ هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق

لیظهره علی الدین کله کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ازالتہ الحفاء کے ابتدائی مباحث میں اس آیت کی تفسیر پورے فورسے پڑھنی چا ہیے امام ولی اللّد بڑاللہ کی حکمت کا بیمرکزی مسئلہ ہے۔ (ب) امام ولی اللّد بڑاللہ اس دور کے علمی وعملی کا رنامے مسلمانوں کے مشورے اور اتفاق سے جاری مانتے ہیں۔ (بی فکر شیخ الاسلام ابن تیمیه بڑاللہ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے) اسی زمانے کو وہ نزول قرآن کے مقاصد کا نمونہ مانتے ہیں۔

(ج) امام ولی الله رُطُلِیْ ججۃ الله البالغہ میں اس دورکوانسان کی نیچرل ترقی کا آخری درجہ ثابت کرتے ہیں۔ باب الحاجة الی دین ینسخ الادیان غور سے پڑھنا چاہیے۔

(د) ہمارا خیال ہے کہ اس دور کی علمی اور عملی تاریخ جس قدرامام ولی الله رُطُلِیْن نے ضبط کردی ہے وہ ہمیں کسی مصنف کی کتاب میں نہیں ملتی اسی لیے ہم امام ولی الله رُطُلِیْن کی کتاب میں نہیں ملتی اسی لیے ہم امام ولی الله رُطُلِیْن کی کتاب میں نہیں بیت الحکمۃ میں پڑھانا چاہتے ہیں۔

(ھ) ہم سمجھتے ہیں کہ امام ولی اللہ دھ اللہ قرآن عظیم کی اس علمی اور عملی تعلیم کو انسانیت عامہ کے لیے انٹرنیشنل انقلابی پروگرام مانتے ہیں اس لیے ہم اس دور میں انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔

(و) اگر (داس) کیپٹل کے مصنفین (اینگلز،کال مارکس) کو انقلاب کا باپ مانا جاتا ہے تو جس حکیم نے خیر القرون کی انقلابی تاریخ کو ہندگی علمی زبان میں عام عقلی اصول کے مطابق بنا کرضبط کر دیا ہے اسے امام الانقلاب ماننا محض خوش اعتقادی پر مبنی نہیں سمجھا جائے گا۔ جب کہ اس نے یوسف مالیک کی طرح انقلاب کا راستہ بھی صاف کر دیا ہو۔ (خطبہ محمودیہ) جب کہ اس نے یوسف مالیک دیا گھرے انقلاب کا راستہ بھی صاف کر دیا ہو۔ (خطبہ محمودیہ)

کرنے کی طاقت اس وقت افاغنہ کی طرف منتقل ہو چکی ہے (خیر کثیر) ہم جانتے ہیں کہ افاغنہ (حضرت سندھی پرِصغیر کے شال مغربی علاقوں کے لیے افاغنہ اور پشتونیہ کے نام استعال کرتے تھے،اگریز کا دیا ہوا نام ''سرحد'' استعال نہیں کرتے تھے) بھی ہندوستانی اقوام میں سے ایک قوم ہے جس میں ایرانی ، ترکی ، اسرائیلی ، عربی قبائلی مخلوط ہو چکے ہیں۔

(الف) ہمارا خیال ہے کہ اسی غرض سے امام عبدالعزیز رام اللہ اپنی انقلابی یارٹی کو

افغانوں سے ملانا ضروری سجھتے ہیں امام عبدالعزیز رشاللہ کے آخری کاموں کا مرکز الامیر الشہید اور مولانا عبدالحی اور مولانا محمد اساعیل رشاللہ کا اجتماع تھا۔ ان کے لیے افغانستان کی ہجرت کا فیصلہ امام عبدالعزیز رشاللہ نے کیا تھا اگرچہ کمل ان کی وفات کے بعد شروع ہوا۔

(ب) ہمیں معلوم ہے کہ مولانا محمد قاسم اِٹُلسّۂ کورسول اللّٰد مَثَاثِیْزَم سے روحانی طور پرمعلوم ہوا تھا کہ افغانوں کی طرف توجہ کرنی جاہیئے۔

(ج) مدرستہ دیو بند اور اس کے متح جین (تعلیم سے فارغ ہوکر) میں مولا ناشخ الہند رشلنہ کا مقام مخفی نہیں وہ تخیینًا چالیس برس مدرسہ چلاتے رہے ہیں ہم دعوب سے کہہ سکتے ہیں کہ دیو بند نے جس قدر طالب علم یو پی میں پیدا کیے اس کے بعداس نے اپنے طالب علم سب سے زیادہ افغانستان اور اس کے دونوں طرف یاغستان اور ترکستان مین کھیلائے ہیں

(د) مولانا شیخ الهند ال

(٢) سراج الهندامام عبدالعزيز د ملوى رَجُلك:

امام عبدالعزيز رطلت "بستان المحدثين" ميں مؤطا كا تذكره لكھ ہوئے فرماتے ہيں۔حضرت شيخا وقد وتنا في كل العلوم والامور شيخ ولى الله قدس سره گويا وه اپنے تمام علمی اجتماعی سیاسی امور میں اپنے والد ماجد کے مقتدی ہیں۔

(۱) جو انقلاب امام ولی الله رشالی این زمانے میں خواص سے مکمل کرانا چاہتے تھے۔ وہ اگر نہیں ہوسکا تو اسی مقصد کو امام عبد العزیز رشالی این حالات زمانے کے مطابق عوام سے پورا کرنا جاہتے ہیں۔ نصب العین مین کوئی فرق نہیں آیا۔

(۲) امام ولی اللہ رِاللہ کے شروع زمانے مین یہ خیال سیح تھا کہ دہلی کی سلطانی حکومت کو تسلیم کر کے امراء کے ذریعے سے خیر القرون کے نمونے کا پروگرام جاری کیا جائے۔ مگر امام عبدالعزیز رِاللہ کے زمانے میں سلطانی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ داخلی خارجی سارے نظام بدلنے کے سوا کام نہیں چل سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے ہند کے دارالحرب ہونے کا فتوی دیا۔

(الف) اس کامل انقلاب کے لیے عام مسلمانوں کو تیار کرنا امام عبدالعزیز بڑاللہ کا خاص کارنامہ ہے۔ انہوں نے عوام کوسیدھا مخاطب کرنا شروع کیا۔ ہندوستانی زبان میں علوم دینی کا ترجمہ امام عبدالعزیز بڑاللہ کے اصحاب کا کام ہے۔

(ب) امام ولی اللہ رِاللہ نے جس قدر تصانیف کصی تھیں وہ فقط اعلیٰ طبقے کے کام آتی ہیں۔ ان کے مخاطب یا امراء ہیں یا اعلیٰ درجے کے اہل علم یا کامل المعرفت صوفیائے کرام مگر امام عبدالعزیز رِاللہ کشف وعقل کی عام فہم چیزیں نقلی علوم کی تفسیر میں استعال کرتے ہیں۔ گویا اپنے والد کے علوم کو عوام کی زبان میں لکھتے ہیں۔ تفسیر فتح العزیز کو فتح الرحمٰن سے اور تخذا ثناء عشریہ کو از النہ الحفاء سے ملا کر بڑھیے۔

(ج) ہمارا خیال ہے کہ الصدر الشہید مولانا محمد اساعیل بڑالٹ، الصدر الحمید مولانا محمد اسحاق بڑالٹ، الصدر العمید مولانا محمد یعقوب بڑالٹ، بلکہ امام اہل العقل مولانا رفیع الدین بڑالٹ، اور امام اہل نقل مولانا عبدالقادر بڑالٹ، سے اگر کوئی اجتماعی کام بن پڑا ہے تو اسے امام عبدالعزیز بڑالٹ، کے نامہ اعمال میں کھنا جا ہے۔

(د) الامیر الشہید کے مبایعین (بیعت کرنے والے) سب کے سب ان سے بیعت کرتے ہیں تو امام عبدالعزیز ڈٹلٹے کے طریقے میں بیعت کرتے ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ امام عبدالعزیز رشالٹہ کے لیے یہی ایک کمال کفایت کرتا ہے کہ ان کی تربیت سے ہندوستانی مسلمانوں میں سے عوام بھی اپنی سلطنت سنجا لئے کے قابل ہوگئے۔
(۳) الصدر الشہبید مولا نا محمد اسماعیل الد ہلوی رشالٹہ روح الانقلاب مولانا شہید فرماتے تھے کہ میرا اس سے زیادہ کوئی کمال نہیں کہ میں اپنے داداکی

بات سمجھ کراہے اپنے موقع پر بٹھا دیتا ہوں۔

(۱) الف عبقات کے پہلے اشارے مین شیخ اکبر اور امام ربانی رشی کے مسالک وحدۃ الوجود اور وحدت الشہو د کا فرق واضح کرکے ہرایک فکر کے فوائد ضبط کرنے کے بعد امام ولی اللہ رشالی کو دونوں بزرگوں سے بلند ثابت کیا ہے۔

(ب) صراط منتقیم میں الامیر الشہید کے مکتوبات اور ملفوظات لکھتے ہیں گر امام ولی اللہ کی اللہ میران اللہ کی میزان اللہ کی اللہ اللہ کی میزان پر تو لئے کے بعد گویا وہ ہر ایک امام کوامام ولی اللہ اللہ اللہ کی میزان پر تو لئے کے بعد قبول کرتے ہیں۔

(۲) (الف امام ولی الله رَاللهٔ نے خیروالقرون کے علوم تحریر کیے ہیں اور خواص کو پڑھایا اس کے بعد امام عبد العزیز رِاللهٔ نے خواص کو تعلیم دے کر انہیں عوام کی تعلیم کا واسطہ بنایا الصدر الشہید نے ہندگی مرکزی سوسائٹی (معاشرائے دہلی) کو ان علوم سے رَبکین بنایا۔

(ب) ہمارا خیال ہے کہ اگر الصدر الشہید کے ساتھیوں کی خدمات مقبول نہ ہوتیں تو امام ولی اللہ رُمُظینے کے علوم پردوسو برس بعد بحث کرناناممکن ہو جاتا اسی انقلابی روح نے ان علوم کوزندہ کردیا۔

(۳) ہمارا خیال ہے کہ الصدر الشہید کو اگر خلافت کبری سونی جاتی ہے تو اسے فاروق اعظم دلائٹ کی طرح چلاتے امیر الشہید نے انہیں خدمت خلق کے اسوہ حسنہ مُناٹی پرلگایا۔
(۴) ان کی کتاب تقویة الایمان میرے ابتدا بالاسلام کا واسطہ بنی ہے اس لیے وہ میرے مرشد اور امام ہیں۔

(٣) امام محمد اسحاق الدبلوي يُمُلكُ الصدر الحميد نائب الامير الشهيد

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رشالتہ فرماتے ہیں مولانا محمد اسحاق دہلوی مہاجر رشالتہ بیر کہ تمام ہندوستان کے علمائے محدثین کے استاذ واستاذ زادہ نواسہ وشاگرد وخلیفہ مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کے ہیں۔(فآوی رشیدیہ)

(۱) الف ایک انقلابی تحریک میں پہلا درجہ ہے سوسائٹی میں انقلاب کیلئے عقلی نظام (فلسفہ) سوچنااس درجے کوہم امام ولی الله رشرالللہ مین منحصر مانتے ہیں (ب) اس کے بعد دوسرے درجہ اس کے پروپیگنڈے کا ہے پروپیگنڈے کی کا میابی پر پارٹی کا نظام بنتا ہے جواپنے ممبروں پر حکومت پیدا کرتا ہے بعنی خلافت باطنہ اس درجے کوہم امام عبدالعزیز رشاللہ کا کمال مانتے ہیں۔

(ج) اس کے بعد تیسرا درجہ دوسری پارٹیوں سے مقابلہ کرکے ان کے مقبوضات فتح کرنا ہے اس سے انقلابی حکومت (خلافت ظاہرہ) پیدا ہوتی ہے ہم امام ولی الله رَمُلكُ، کی تنح یک میں بیدرجہ امیر الشہیداور ان کے رفقاء میں محدود کردیتے ہیں۔

(۲) پارٹی کا نظام مستقل ہوتا ہے حکومت بھی بنتی ہے بھی ٹوٹتی ہے پارٹی کا وجود اس وقت تک سالم مانا جاتا ہے جب تک اس کی اساسی مصلحت قائم کرنے والی جماعت فنا نہیں ہوتی۔

(الف) اس فرق کو واضح کرنے کے لیے ہم نے امیر اور امام کی اصطلاح استعال کی ہے ہم امام عبدالعزیز رشاللہ کے بعد پارٹی کے نظام کا محافظ امام محمد اسحاق رشاللہ کو مانتے ہیں اور حکومت میں امیر المونین السید احمد شہید رشاللہ بی اس معاملے میں امام محمد اسحاق رشاللہ ان کے ایک نائب ہیں۔

(ب) یورپ کی سیاسی پارٹیوں میں نظام کا محافظ ایک بورڈ ہوتا ہے اسے ڈسپلن یا انضباط کا نام دیا جاتا ہے اس بورڈ کا تھم پارٹی کے سب ممبروں پر نافذ ہوتا ہے۔ اور حکومت چلانا وزراء کا کام ہے اسی انداز پرہم نے بالا کوٹ میں حکومت کا خاتمہ ایک حد تک مان لیا ہے مگرہم یارٹی کے نظام کو دبلی میں محفوظ مانتے ہیں۔

(ج) امام محمد اسحاق نے مکہ معظمہ ہجرت کرلی بہ ظاہر وہ اپنے کام سے معطل ہوگئے مگر ایسانہیں سمجھنا چاہے اگر وہ مکہ معظمہ میں ہندوستانی کام جاری نہ رکھتے تو کمپنی بہادران کی جا گیرکیوں ضبط کرتی اور جمبئی سے ایسے ہندوستانی کیوں جمیح جاتے جو انہیں وہابی ثابت کر کے جاز سے نکلوانا چاہتے تھے مگر قدرتی اتفاقات سے وہ فیج گئے اس زمانے کا شخ الحرم ایک ہندوستانی مہاجر کا بیٹا تھا اور یہ خاندان شاہ عبدالعزیز المطلق کا شاگرد اور مرید ہے اس لیے شخ الحرم کے توسط سے ترکی حکومت نے اپنے گھر میں ایک طرح نظر بند کردیا وہ مسجد حرام میں نماز

پڑھتے تھے مگرکسی کو پڑھانہیں سکتے تھے اس قتم کی زندگی ہم کابل میں گزار چکے ہیں اس لیے ہم مکہ معظمہ میں ان کے ملنے والوں سے بہت کچھ بچھ سکتے ہیں۔

(٣) الامير امداد الله وج ديوبندى جماعت كے امام بيں امام محمد اسحاق رائلله ك خواص اصحاب ميں سے تھے، اس پارٹی كے نظام كانسلسل ہم مولانا شيخ الهند رائلله تك ثابت كرسكتے ہيں۔

الصدر العميد مولانا محمد ليعقوب الدہلوي ﷺ:

وہ اپنے بڑے بھائی کی ساتھ ان کے معاون بن کر کام کرتے رہے ہیں۔ امام محد اسحاق بڑالٹنے کی وفات پر وہی امام عبد العزیز بڑالٹنے کی امانت کے محافظ رہے ہیں۔

(۱) مولانا مظفر حسین کے خلیفہ تھے جومولانا محمد قاسم اٹرالٹنہ اور سرسید دونوں کے سلیم شدہ بزرگ ہیں۔

(الف) نواب صدیق حسن خال نے روایت حدیث کی اجازت مولانا محمد یعقوب الله الله سے حاصل کی ہے۔

(ب) الامير امداد الله رُطُلطهٔ نے مولانا محمد قاسم رُطلطهٔ کوسلوک احسانی کا طریقه مولانا محمد یعقوب رُطلطهٔ سے تلقین کرایا۔

(۲) ان کی وفات سے پہلے مدرستہ دیو بند کے بانی ان کی امانت سنجالنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ یاد رہے کہ مولانا مظفر حسین وٹرالٹ نے ہی مولانا محمد قاسم وٹرالٹ کومنبر وعظ پر بھلاما تھا۔

امام ولی اللہ رُٹراللہ کی تحریک کامستقل مرکز ان کے اتباع کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک محدود وقت تک ان کی اولا دبھی مرکزیت کی مالک رہی ہے لیکن ان سے اول وآخر اتباع ہی برسر کار رہے ہیں امام ولی اللہ رِٹراللہ کی زندگی مین ان کے سب سے بڑے معاون مولانا محمد امین کشمیری رِٹراللہ اور مولانا محمد عاشق پھلتی رِٹراللہ سے ان کی اولاد میں امام عبدالعزیز رِٹراللہ سب سے بڑے ہیں اور سب کے استاذ۔ امام ولی اللہ رِٹراللہ کی وفات کے وقت وہ بھی اپنی طالب علمی پوری نہیں کر سکے متے امام عبدالعزیز ؓ نے امام ولی اللہ کے انہیں

خلفا سے اپنی علمی تھیل کر کی تھی۔

امام عبدالعزیزؓ کے بعد تحریک کا مرکز اگر چہ پھرانتاع میں منتقل ہوگیا مگراولا د کا دوسرا طبقہ بھی حصہ دار رہا ہے اس طبقے کے بعد تحریک کی مرکزیت انتاع کے مختلف احزاب میں تقسیم ہوگئی ہے۔

الاميرالشهيدالسيداحد قدس سره:

اما م عبدالعزیز کے بعد انتباع کا جوطقہ تحریک کے مرکز کا مالک بنا ہے ان کے امام امیر شہید ہیں ان کی قوت کشفیہ نے عوام میں انقلابی لہر پیدا کردی ۔ امام عبدالعزیز کے تیار کردہ علماء کو اور عوام کو ایک پروگرام کا پابند بنانا امیر شہید گا کمال ہے خدمت خلق اور انتباع سنت کے فطری اوصاف نے امامت اور امارت کے اعلی رہنے پر پہنچا دیا تھا۔

(۱) امیر شہیدؓ کے ذاتی اوصاف اور کمالات میں ہم انہیں معصوم مان سکتے ہیں، ہماری تفتیش میں کئی صدیوں سے ان کی نظیر نظر نہیں آتی۔

(الف) ہم امام ولی اللہ اِٹلٹیئے علوم میں نقل، عقل، کشف کے تطابق کو مابہ الامتیاز مانتے ہیں۔ ان سے متقدم شیخ الاسلام ابن تیمید اِٹلٹیئے کے علوم اور نقل کا تطابق پایا جاتا ہے۔ کشف سے وہ تعرض نہیں کرتے۔

(ب) امام ولی اللہؓ کے بعد اس درجہ کا کامل ہم فقط امام عبد العزیر ؓ کو مانتے ہیں امام عبد العزیرؓ کے بعد ان کی مثل ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔جس سے نینوں کمالات جمع ہوگئے ہوں۔

(ج) امام عبد العزیرؓ کے شاگر دوں کے پہلے طبقہ میں امام رفیع الدین صفل وقل کے جامع ہیں اور امام عبد القادرؓ کشف وقل کے جامع ، دوسرے طبقے میں امام مولا نامجہ اساعیل شہید رہ للہؓ عقل وقل کے دوسرے درجے پر۔
عقل وقل کے اول درجے پرجامع ہیں اور مولا ناعبد الحی صفل وقل کے دوسرے درجے پر۔
کا ملنا) کے ساتھ اگر کوئی کشف کا امام بھی مل سکے تو امام ولی اللہؓ کے واحد الی وجود کی دوسری مثال امام عبد العزیر رہ اللہؓ کے بعد اس اجتماع میں مل سکے گی۔

(۲) ہمارا یقین ہے کہ امیر شہید اس قدرسلیم الفطرت تھے کہ ان کی قوت کشفیہ

ہمیشہ سنت رسول اللہ مُنَالِیُّمُ کے موافق رہی ہے انہیں خلاف سنت بھی الہام نہیں دیا گیا انہوں نے کا فیہ تک کتابیں پڑھی تھیں۔ پھر قرآن عظیم کا ترجمہ اور صحاح کا درس شاہ عبدالقادر سے سنتے رہے، اس طرح وہ کشف اور نقل کے جامع بن گئے۔

الف: جادهٔ قویمه کی حکومت ہند میں پیدا کرنے کا عزم امیر شہید میں فطری تھا اور خدمت خلق ان کا اخلاقی شعار ہے۔ جادۂ قویمه ججۃ اللہ البالغہ اور مسویٰ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ (ب) امام عبد العزیز نے الامیر الشہید کے ساتھ الصدر السعید اور الصدر الشہید ان تینوں بزرگوں کے مجموعے کو اپنا قائم مقام بنا کر اپنے شبعین سے ان کا تعارف کر ایا ہے جس سے وہ انقلا بی سوسائی کا مرکز بن گئے یا در ہے کہ اس سوسائی کے ایک رکن نے الصدر الحمید کو این ساتھ رکھا جو انقلاب کی مرکزی روح کی محافظت کرے گا۔

(ج) یوسف زئی کے علاقے میں پہنچ کر جب امیر شہید امیر المونین مانے گئے اور ہند مین امام ولی اللہ کے اتباع نے اس امارت کوشلیم کرلیا تو وہ حکومت کے مالک ہوگئے۔

(۳) حکومت کی مصلحت میں ہماری شخقیق حزب کی آ مریت (پارٹی کی ڈکٹیٹر شپ) تو مان سکتی ہے مگر کسی فرد کے ڈکٹیٹر بننے کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔اسے ہم شاور ہم فی الامر کے خلاف شجھتے ہیں اس کی تشریح ابو بکر رازیؓ کے احکام القرآن میں ملے گی ججہ اللہ

البالغہ کے بعد اگر کسی کتاب نے ہماری سیاسی بصیرت بڑھائی تو وہ یہی کتاب ہے۔

(الف) ہم اس حکومت کو حکومت موقعۃ کہتے ہیں۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ لا ہور فتح کرکے یہ حکومت دہلی ہیں جاتو مستقل حکومت کا فیصلہ اس وقت ہوگا یا تو شاہ دہلی اس انقلابی حکومت کے رئیس کو وزیر اعظم مان لیتا ہے اور ان کی پارٹی پارٹی پارلیمنٹ مجلس شور کی بن جاتی ہے دوسری صورت میں یعنی اگر شاہ دہلی اس حکومت کو تسلیم نہ کرتا تو اسے معزول کر کے اس حکومت کا رئیس ملک کا حاکم ہوتا اور اس کی یارٹی اینا قانون نافذ کرتی۔

(ب) کیا امام عبدالعزیز کا خلیفہ، دہلی کو بھول سکتا ہے جس کو وہ حرمین اور قدس اور نجف کے بعد ساری دنیا سے افضل مانتے ہیں۔

(ج) مقامات طریقت جس سے سوائح احمد بیر کا مصنف بھی نقل کرتا ہے ہم نے مکہ

معظمہ میں دیکھ ہے اس میں ایک واقعہ فدکور ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وکیل نے امیر الشہید سے بوچھا کہ اگر مہاراجہ اسلام قبول کرلے تو آپ کی حکومت ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی امیر شہید ؓ نے جواب دیا کہ مہاراجہ بادشاہ ہوں گے اور میں اپنی بیٹی ان سے بیاہ دونگامحض دینی معاملات میں اس وقت تک اس کا نائب رہوں گا جب تک وہ شریعت کا حکم چلانا سیکھ لیس معاملات میں اس وقت تک اس کا نائب رہوں گا جب تک وہ شریعت کا حکم جلانا سیکھ لیس (او کھال قال) یہ وہ اساس ہے جس پرہم امیر شہید ؓ کی حکومت کو حکومت موقعتہ (عبوری) کہنا جائز سیجھتے ہیں۔

د) مقامات طریقت میں مذکور ہے کہ امیر شہید کے اصحاب میں سے ایک مجاہد عالم جو پہلے بھی حاکم لاہور سے مل چکا تھا بالا کوٹ کے معرکے میں گرفتار ہوکر لاہور آیا حاکم نے اس مجاہد سے پوچھا اب خلیفہ کہاں ہے اس عالم نے جواب دیا میں خلیفہ ہوں ہم امام ولی اللہ کی تحریک کو مساوات اور جمہوریت کا خمونہ مانتے ہیں اس لیے ہم مسلم اور غیر مسلم سے اس کا تعارف کراتے ہیں۔

(۷) ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت کی حکومتیں امیر شہید کی تحریک کو ناکام بنانے مین حصہ لیتی رہی ہیں۔

(الف) بیر حکومتیں حکومت لا ہور سے ساز با زکر کے امیر شہیدٌ اور حکومت لا ہور کو مصالحت کا موقعہ نہیں دیتی تھیں ۔

(ب) جن مسلمانوں کو امام ولی اللہ راللہ کی تحریک سے فدہبی مخاصمت ہے جیسے شعبہ اور جہاں اہل سنت ان کے توسط سے امیر شہید کی جماعت میں انتشار پیدا کرتی ہے اس کی بعض مثالیں ہمیں مولانا حمید الدین مرحوم نے بتلا ئیں۔ (ج) جب سوانح احمد یہ کے مصنف (نسیم الدین) جسیا فدائی کسی اثر سے امیر شہیدگی پوزیشن بیان کرنے میں اوران کے مقصد کی تعین میں صریح غلط بیانی اختیار کرسکتا ہے تو بعض عرب رہنماؤن کے ذریعے سے ایسا پرو پیگنڈہ کیوں ناممکن سمجھا جاتا ہے جس کے اثر سے تحریک اپنے اصلی مرکز سے منقطع ہو جائے اور جہور کا رند سے قبل از وقت بلند پردازی کو اپنا مقصد قرار دیں ، کیا اس طرح دوستی کے لبس میں اسے ناکام نہیں بنایا جاتا؟

(د) امیر شہید گی تحریک کو جاہل افاغنہ کے رہنماؤں سے جس قتم کا نقصان پہنچا ہے اس کے مطالع کے لیے سید جمال الدین افغائی کی تاریخ افاغنہ (عربی) اور امیر حبیب اللہ خال کی کھوائی ہوئی تاریخ افغانستان فارسی کا مطالعہ کرنا جا ہیے۔

(۵) (الف) آخر میں ہم دوبارہ امیر شہیدؓ کے متعلق اپناعقیدہ صاف میان بیان کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا شہیدؓ انہیں اسی طرح منوانا جا ہتے ہیں۔

(ب) مگرجس وقت ہم انہیں امارت کی ذمہ داری سپر دکرتے ہیں تو اجتماعی غلطیوں کی مسئولیت سے انہیں مبرا ثابت نہیں کریں گے ورنہ اس نادر مثال سے تحریک کی آئندہ ترقی میں استفادہ ناممکن ہوجائے گا۔

#### الامير ولايت على صادق بورى كى جماعت صادقه:

جب کوئی امیر میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو بقیۃ السیف مجاہدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنا امیر انتخاب کریں معرکہ بالا کوٹ کے بعداس قتم کی امارت مولانا ولایت علی کے خاندان میں منحصر ہوگئی۔

(۱) ہم اس امارت کو ایک مستقل پارٹی مانتے ہیں جو امام ولی اللہ کی تحریک میں پہلی امارت کی را کھ سے پیدا ہوئی۔ اس پارٹی کی عظمت کا ہم اعتراف کرتے ہیں مگر نہ تو ہم بھی اس پارٹی کے ممبر نہیں سنے اور نہ اس کی دعوت دینا بھی ہمارا مقصد رہا ہے۔

(۲) (الف) ہم اس پارٹی کے مجاہدین کے ساتھ ان کے مختلف مرکزوں میں کافی زمانے تک ملتے رہے ہیں اس پارٹی کے بہت سے راز ہمیں معلوم ہیں مگروہ ایک امانت ہے ہم اسے افتا نہیں کر سکتے ۔لیکن اس قدر تصریح میں عیب نہیں کہ ہماری ذہنیت اس اجتماع کا جزوبن کر مطمئن نہیں رہ سکتی ۔

(ب) ہمارے دیوبندی رفقاء کو یاغستان میں اور ہمیں وکیل مجاہدین سمر قند کے ساتھ کابل میں ساتھ مل کر کام کرنے کا تجربہ ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے تعاون وتناصر سے کبھی دست کش نہیں ہوئے۔لیکن ایک یارٹی کے ممبر سمجھ کر ہمیں کسی نے قبول نہیں کیا۔ نہ

حکومت کابل نے ، نہ کسی بیرونی سیاسی جماعت نے ، یہ وہ اسا س ہے جس پر ہم دونوں پارٹیوں کا علیحدہ علیحدہ تعارف کرانا ضروری سیحتے ہیں ورنہ ہم اپنا کام آ گے نہیں بڑھا سکتے۔

(۳) (الف) نواب صدیق حسن خال ؓ نے جس اربعین کا ذکر کیا ہے وہ ہم نے دیکھی ہے وہ خرافات کا مجموعہ ہے اس میں اس قتم کے الفاظ بھی مرفوعاً موجود ہیں۔ کہ امام مہدی ہند کے شالی مغربی کو بستان سے نکلے گا۔ وہ پنجاب کے کسی غیر معروف مطبع میں چھپی ہے اور خاص لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت کے امیرول نے اس کی

اشاعت ممنوع قرارد برکھی ہے۔
(ب) غالبًا مولا نا ولایت علی صاحبؓ نے اپنے رسائل تسعہ میں امیر شہید گومہدی متوسط قرارد بران کی غیبت (جیسا کہ روافض کا بارہویں امام کا عقیدہ ہے) کا ذکر کیا ہے۔
(ح) امیر ولایت علیؓ کے رفیق مولا نا عبدالحقؓ کا ترجمہ سلسلۃ العسجہ میں دیکھا چاہیے کیا نواب صاحب ان کی زیدیت یا تشیع سے ناواقف ہیں۔ ہم نے ایک رسالہ دیکھا ہے جو شاہی زمانے کی دہلی میں چھپا ہے اس میں مولا نا مجمہ اسحاقؓ اور سید محم علی رائے پورگؓ کے بعض بیانات بھی موجود ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ امیر شہیدؓ نے مولا نا عبدالحقؓ کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا تھا وہ رسالہ مکہ معظمہ میں مولا نا احمد سعیدؓ کے خاندانی کتب خانے میں موجود ہے اس برمولا نا عبدالحقؓ کی مہر ہے

(د) جب سے اس پارٹی میں امام عبدالعزیز یکے طریقے سے انکار کا غلو پھیلا ہے عوام میں ایک طبقہ ائمہ فقہاء پرسب وشتم کرنے والا بھی پیدا ہوگیا ہے انہی لوگوں کوچھوٹا رافضی کہا جاتا ہے۔ حاشا وکلا اس پارٹی کے کسی محترم رکن کو اس قتم کا الزام نہیں دیا سکتا۔ ہم نے سرحدی مراکز میں امیروں کو حنفی طریقے پر نماز پڑھتے دیکھا ہے ، ہم سے کہا گیا کہ یہ اس خاندان کا متوارث طریقہ ہے۔

الاميرا مداد التدكى دبلوى جماعت عشلة

مولانا اسحاق گوہم ان کے جدا مجد کی تحریک کا ایسا امام مانتے ہیں۔جن کے متعلق الہامی پیشین گوئی اس خاندان میں متوارث ہے بعنی ہم امام محمد اسحاق گواس تحریک کی علمی اور سیاسی مصلحت کا محافظ مانتے ہیں اور حکومت کا ایک نائب امیر اس لیے امیر کی شہادت کے بعد

وہ ایک امیر بن جائے گا۔

سیاسیات میں اگر کسی جماعت کا امام محمد اسحاق سے تعلق ثابت ہوجائے تو ہم اسے امام ولی اللہ کی تحریک میں ایک مستقل پارٹی تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس تفریق کا باعث ہم بنتے ہیں یا ہمارے مقابل میہ بحث دوسرے درجے کی مانتے ہیں۔

(۱) الف) الامیر امداد اللہ کا تعلق امام محمد اسحاق سے اولاً وآخراً ثابت ہے۔
شروع میں امیر امداد اللہ ، مولانا محمد اسحاق کے مدرسہ میں طالب علمی کرتے

شروع میں امیر امداد الله ، مولانا محمد اسحاق کے مدرسہ میں طالب علمی کرتے رہے۔ اسی زمانے میں مولانا محمد اسحاق کے داماد اور خلیفہ مولانا نصیر الدین سے کسب طریقہ کیا ہے وہ ی مولانا نصیر الدین ہیں جنہیں مجاہدین نے بالاکوٹ میں پہلا امیر بنایا تھا۔

ان کی جگہ پرآ گے چل کرمولانا ولایت علی کا خاندان آیا ہے۔

(ب) امام محمد اسحاق جس سال وفات پاتے ہیں۔ اسی سال امیر امداد اللہ مجمد اسحاق جس سال وفات پاتے ہیں۔ اسی سال امیر امداد اللہ مجمد اسحاق نے اپنے طریقے کی خاص ہدایتیں دے کر انہیں ہندواپس بھیجا۔ یہ بھی روایت ہے کہ انہیں یہ پیشین گوئی بھی سنائی کہ ایسا وقت آئے گاجب تم مکہ معظمہ میں بیٹھ کر کام کروگے۔

(ج) امیر امداد الله مشخ نور محمد جھن جھانوی کے خلیفہ ہیں اور وہ شاہ عبدالرحیم افغائی کے حلیفہ ہیں اور وہ شاہ عبدالرحیم افغائی کے بید دونوں حضرت امیر شہید کے نامور خلفاء میں سے ہیں شاہ عبدالرحیم تو بالا کوٹ میں شہید ہوئے ہیں۔

(د) الامیر امداد الله کے رفقاء میں حکیم ضیاء الدین رام پوری ہیں جومولانا شہید گئے۔ کے خواص اصحاب میں تھے ان کا ذکر سوانح احمد بیر میں موجود ہے۔

(۲) مولانا ممولک علی دہلی کالج کے مدرس تھے دیوبندی تحریک کے اکثر اساتذہ مولانا مملوک کے شاگرد ہیں جس سال مولانا محمد اسحاق مکہ معظمہ پنچے اسی سال وہ جج کو گئے مولانا محمد یعقوب نے سوانح مولانا محمد قاسم میں کسی خاص مقصد کو ملحوظ رکھ کراس کا اجمالی ذکر کردیا ہے۔

(الف) مولانا محمد اسحاق اور مولانا محمد لیقوب کی جا گیرسے رویہ حاصل ہوتا تھا

اس کا انتظام ایک جماعت کے ہاتھ میں رہا ہے اس میں مولا نامملوک علی ؓ اور مولا نا ظفر حسین ؓ خاص حیثیت رکھتے تھے۔

(ب) مکمعظمہ سے واپس آ کرالامیر امداد اللہ بھی اسی سوسائی میں شامل ہوگئے۔
(ج) یہ سوسائی مولانا ولایت علی کی جماعت سے علیحدہ مانی جاتی تھی چنانچہ یہ
روایت بھی موجود ہے کہ جب مولانا ولایت علی سر ہدکو گئے تو مومن خال نے مولانا امداد اللہ سے دریافت کیا کہ آپ کی نظر (کشفی) میں انہیں کامیابی ہوتی نظر آتی ہے؟ مولانا امداد اللہ نفی میں جواب دیا۔اس پرمومن خال خفا ہوگئے۔مولانا امداد اللہ نے معذرت کی کہ اگر آپ نہ یوچھتے تو ہم کچھنہ کہتے

(د) ان لوگوں کے متبعین کو ہم امام محمد اسحاق کی دہلوی پارٹی کہتے ہیں جس کے رہنماالامیر امداد اللہ تھے.

مولانا شیخ الہند کی دیوبندی جماعت یا مولانا محمد قاسم کے اتباع:

سقوط دہلی کے بعداس دہلوی پارٹی کے افراد منتشر ہوگئے یہاں تک کہ الامیر امداد الله میں اللہ کہ معظمہ پنچے اور مولانا محمد قاسم بھی نام بدل کر حج کے لیے نکلے مولانا محمد یعقوب کے مکتوبات میں اس سفر کا بورا تذکرہ موجود ہے۔

(۱) امیرامداد الله رُمُاللهٔ نے مکہ معنظمہ میں فیصلہ کیا کہ امام عبدالعزیز رُمُاللهٔ کے مدرسہ کی طرح دبلی سے باہر مدرسہ بنایا جائے اور امام محمد اسحاق کے طریقے پرنئ جماعت تیار کی جائے۔ (الف) مولانا محمد قاسم رُمُاللهٔ نے چندسال محنت کرکے دیو بند میں مدرسہ بنایا۔

(ب) ہم جہاں تک سمجھ سکے ہیں اس جماعت کے اولین موسس امیر امداد اللہ بڑاللہ اور ان کے دور رفیق مولا نا محمد قاسم بڑاللہ اور مولا نا رشید احمد بڑاللہ ہیں امیر امداد اللہ بڑاللہ کے سو اس اجتماع کے ربط کو زیادہ مضبوط کرنے والے مولا نامملوک علی اور مولا نا عبد الغن بھی ہیں۔

(ح) سمجہ میں جماعت کے ایک میں کہ ان ان میں سانہ میں میں اور دانا عبد الغنی بھی ہیں۔

ج) اس جماعت کے امتیازی اوصاف میں ہم وحدۃ الوجود حنفی فقہ کا التزام ترکی خلافت سے اتصال تین اصول معین کر سکتے ہیں جو اس جماعت کو امیر ولایت علیؓ کی جماعت سے جدا کردیتے ہیں۔ (۲) مدرسہ دیو بند کی سالانہ رویداد مسلسل ملتی ہیں مولانا محمود حسن کی طالب علمی اور پھر مدرسی پھر صدارت اور اپنے مشائخ ثلاثہ کی خلافت پھریشنخ الہند بننے کے واقعات مشہور ومعروف ہیں۔

د يوبند كا يكنومسلم طالب علم كامولانا شيخ الهند رُمُالله سي تعلق:

۱۰) میں چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا شخ الہند سے اپنا تعلق واضح کردوں غالبًا پچاس برس سے زیادہ عرصہ گزرا کہ میں نے بتو فیقہ تعالی مدرسہ دیوبندی طالب علمی سے فارغ ہوکرامام ولی اللّٰدی حکمت وسیاست کے تدریجی مطالعہ کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ بیامر یادر کھنے کے قابل ہے کہ اس سارے سفر میں میری رہنمائی حضرت شخ الہند مولانا محمود حسن کے ارشاد سے ہوتی رہی۔

(الف) اس سفر کی پہلی منزل ہم نے سات سال میں طے کی ہے میرا یہ وقت سندھ میں گزرامولانا محمد قاسم کے نظریات سے شروع کر کے مولانا محمد اساعیل شہید مولانا رفیع الدین امام عبدالعزیز کے توسط سے امام الائمہ امام ولی اللہ کی ججۃ اللہ البالغۃ تک ہم پہنچ گئے۔

(ب) ہمارے ول میں اس کتاب کے مطالب کا آ ہستہ آ ہستہ یقین اور پھریقین میں رسوخ پیدا ہوتا رہا اس سے ہم کتاب وسنت کو اظمینان سے سمجھنے کے قابل ہوگئے طالب علموں کی کئی جماعتوں کو ہم نے ججۃ اللہ پڑھائی اس کے بعد ہمیں موقع ملا کہ حضرت شخ الہند سے اس کتاب کے بعد ہمیں موقع ملا کہ حضرت شخ الہند سے اس کتاب کے بعد ہمیں موقع ملا کہ حضرت شخ الہند سے اس کتاب کے بعد ہمیں موقع ملا کہ حضرت شخ الہند سے اس کتاب کے بعد ہمیں موقع ملا کہ حضرت شخ الہند ہمیں موقع ملا کہ حضرت شخ الہند ہمیں میں نے مولانا محمد قاسم کا رسالہ ججۃ اللہ بیا سے اس کتاب کے بعض اسباق سے ۔ اس زمانے میں میں نے مولانا محمد قاسم کا رسالہ ججۃ اللہ بیا السلام مولانا شخ الہند سے سبقاً سبقاً بیڑھا۔

(ج) اس میں مبالغہ نہ سمجھا جائے کہ ہمیں حضرت شیخ الہند کے علمی مقام کی حیثیت اس کے بعد کسی قدر نظر آنے گئی۔ وہ بہ ظاہر تو قاسی سیرت کا نمونہ تھے گر باطن میں امام ولی اللّٰہ کی حکمت کے متبحر ترجمان نظر آنے گئے۔ ویکھئے شیخ الہند رُاللہ اپنے موضح الفرقان کے مقدمہ میں امام ولی اللّٰہ رُاللہ کا نام کس مزے سے لیتے ہیں۔ حجۃ اللّٰہ علی العالمین شاہ ولی اللّٰہ رُمُاللہ قدس سرہ:

(٢) ججة الله البالغه كے اصول مجھنے میں ہمارے لیے مولانا محمد قاسم مطلقہ كى كتابيں

بہت مفید ثابت ہوئیں ہم نے بچپن میں اسکول میں تعلیم پائی۔ ہماری ذہنیت ریاضی سے بہت مناسبت رکھتی تھی۔ عیسائیوں کے مقابلے میں مولانا محمد قاسمؓ جو کچھ لکھتے ہیں اور شیعہ کے شبہات کا جس طرح ازالہ کرتے ہیں اسے میں خوب سمجھا۔ اس نے میرے ذہن کو عام اہال علم سے علاحدہ ہو کرعقلی مسائل کومخش مولانا محمد قاسمؓ کے طریقے پرسوچنے کے لیے تیار کر دیا۔ علم سے علاحدہ ہو کرعقلی مسائل کومخش مولانا محمد ود مسائل پر بحث کرتے ہیں اور مجھے قرآن عظیم اور صحاح کی ہر ہر حدیث کو اس طرح سبجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس طرح میری بیاس اور صحاح کی ہر ہر حدیث کو اس طرح سبجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس طرح میری بیاس محمد علی اور اللہ سے مانوس بناتی رہی۔ آ ہستہ آ ہستہ ان کے مخالف علماء کے نظریات سے انکار بھی پیدا ہونے لگا۔

(۱) سرسیداوران کے رفقاء کی تحریریں۔

(۲) مولا نامجرحسین بٹالوگ اوران کی جماعت کی کتابیں

(۳) قادیانی تحریک کی تالیفات اپنے سامنے رکھیں اس طرح اپنے دیو بندی رفقاء کی طرح اپنے خاص فرقے کی معلومات میں محدود نہیں رہے۔

نجاری تحقیق میں متکلمین کی بیہ جماعتیں دیو بندی اکابر کی سوا امام ولی اللہ وَمُطَلِّمَةً عَلَیْهِ الله وَمُطَلِّمَةً الله وَمُطَلِّمَةً الله وَمُطَلِّمَةً وَمُطَلِّمَةً الله وَمُمَّالِمُ الله وَمُمَّالِمُ الله وَمُمَّالِمُ الله وَمُمَّالِمُ الله وَمُمَالِمُ الله وَمُمَالِمُ الله وَمُمَالِمُ الله وَمُمَالِمُ وَمُلِلُهُ وَمُمَالِمُ الله وَمُمَالِمُ وَمُنْ مُنْكُمِينَ فَالْمُعَالِمُ وَامُ وَلَيْ اللهُ وَمُمَالِمُ وَمُمَالِمُ وَمُمَالِمُ وَمُمَالِمُ وَمُمَالِمُ وَمُمَالِمُ وَمُمَالِمُ وَامُ وَلِي اللهُ وَمُمَالِمُ وَمُمَالِمُ وَمُمَالِمُ وَمُمَالِمُ وَمُمَالِمُ وَمُمَالِمُ وَمُعْمِمُهُ وَمُعْمِمُهُ وَمُعْمِمُهُ وَامْلُمُ وَمُعْمِمُهُ وَمُعْمِمُ وَمُعْمِمُهُ وَمُعْمِمُهُ وَمُعْمِمُهُ وَمُعْمِمُ وَمُعْمِمُهُ وَمُعْمِمُهُ وَمُعْمِمُ وَمُعْمِمُ وَمُعْمِمُهُ وَمُعْمِمُهُ وَمُعْمِمُهُ وَمُعْمِمُهُ وَمُعْمِمُهُ وَامْ مُعْمُمُ وَامْعُ وَمُعْمِمُهُ وَامْلُمُ وَمُعْمِمُهُ وَامْلُومُ وَامْلُومُ وَامْلُومُ وَامْلُومُ وَمُعْمِمُ وَامْلُومُ وَامْلُمُ وَامْلُومُ وَامْلُمُ وَامُومُ وَامُومُ وَامُوامُ وَامُلِمُ وَامْلُمُ وَامُ وَامُلِ

(د) جس قدر عرصہ ہم ہند میں علمی کام کرتے رہے، دارالرشاد (سندھ) جمعیۃ الانصار (دیوبند) نظارۃ المعارف دبلی میں ہمارا مرکز (فکر) ججۃ اللہ البالغہ ہی رہی۔اس کے بعد بیرونی سیاحت کے مختلف مقامات کابل، ماسکو، انقرہ، روما، توران میں بھی ہم نے ججۃ اللہ البالغہ کے عقلی اصول سے باہر جانا پہند نہیں کیا۔

(ہ) مکہ معظمہ میں بیٹھ کر ہم نے اپنا پروگرام بنالیا کہ ان تبدیل شدہ حالات میں ہم کس طرح اپنے مسلک پر قائم رہ سکتے ہیں۔ یورپین فلاسفی اور ہندو فلاسفی کے ماہرین سے ہم ولی اللهی فلاسفی کا کس طرح تعارف کراسکتے ہیں۔ ہم اس راستے پر گرتے پڑتے قدم بر طا رہے ہیں اور اپنی ہرایک غلطی کی اصلاح کے لیے ہر وقت آ مادہ رہتے ہیں لیکن امام ولی الله رشالیہ کی حکمت وسیاست کی جو انقلابی روح ہماری سمجھ میں آ چکی ہے اس میں ایک ذرے کا فرق بھی برداشت نہیں کر سکتے۔

ولی ابن ولی حضرت مولانا عبید الله انور (امیر جمعیة علاء اسلام) کی فکرانگیزتحریر جوحضرت انور کی حضرت سندهی نے حضرت سندهی نے حضرت سندهی نے خوبی سندهی نے احوال پر مشتمل ہے۔ اس ملاقات میں حضرت سندهی نے نوجوان عبیداللہ انور کو چند ضروری نصیحتیں و وصیتیں فرمائیں (جو آج بھی قریباً پیچھتر سال بعد) ہر طالبعلم خصوصاً دینی مدارس کے طلباء کے لئے مشعلِ راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ (مؤلف)

## حضرت شیخ الہند رشاللہ کے نین بے دام خد ام کے باہمی مراسم کی ایک جھلک

(حضرت مولانا عبيدالله انور رشلله كقلم سے)

پہلے مولانا عبیداللہ انور کی زندگی کے ابتدائی حالات اور تعلیم کی تفصیل مختراً یہ ہے:

آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ قرآن کی تعلیم کے لیے قاری عبدالکریم صاحب کو خصوصی طور پر بلایا گیا۔ آپ سکول کے امتحان میں پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ حضرت لا ہوری وطلانہ نے اول آنے کی صورت میں منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ اول آئے تو انعام طلب کیا۔ انعام کیا تھا ایک دو عام استعال کی اشیاء اور دیو بندعلی گڑھ، جامع مسجد دبلی اور ندوۃ العلماء کی زیارت۔ یہ آپ کی روشن خیالی اور بلندفکری کی دلیل تھی کہ آپ نے اسلامی ہندوستان کے ان چار بڑے اداروں کو اپنی آئھوں نے دیکھا دیلے تھے تو دہاں جاروں مقامات کی سیر کے لیے تھے دیا گیا۔ آپ دبلی اور علی گڑھ دکھ کر دیو بند پہنچ تو وہاں کے ماحول سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہیں تھم جانے کا ارادہ کرلیا۔

آپ کی تعلیم حضرت مولانا السید حسین احمد مدنی پڑالٹی کے صاحبز دا ہے مولانا سید اسعد مدنی کے ساتھ ہوئی۔ حضرت مدنی کے پرائیویٹ سیکرٹری قاری علی اصغر نے آپ کو بسم اللہ پڑھا کر تعلیم کا آغاز کرایا۔ آپ کی تعلیم جاری تھی کہ آشوب چشم کا عارضہ لاحق ہوگیا۔ آپ کچھ عرصہ مظاہر العلوم میں بھی پڑھتے رہے جہال مولانا سندھی پڑھلٹے کی قائم کر دہ جعیۃ الانصار کے آفس سیکرٹری مولانا سید ظہر الحق آپ کے نگران تھے۔ جب مولانا سندھی پڑھلٹے اپنی طویل جلاوطنی کے بعد ۱۹۴۷ء جالوطنی کے بعد ۱۹۴۷ء ملک کرنے کے بعد ۱۹۴۲ء میں سند فراغت حاصل کی۔

یبی وہ زمانہ تھا جب آپ کو حضرت سندھی اِٹھالئے کی رفاقت اور خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سندھی اِٹھالئے سے ہی آپ کو روشن فکری کا وہ خزانہ ملا کہ آپ ملکی سیاست کی کر بلا میں حینی قافلے کی آ واز سمجھے جاتے تھے۔ آپ سامراج کے مقابلے میں مظلوم اور مقہور یا دوسر لے لفظوں میں متکبرین کے مقابیل میں مستضعفین کی آ واز تھے۔

حضرت مولانا سندھی ڈھلٹے سے آپ کی رفاقت ایک طویل کہانی ہے جس کا ایک باب آپ نے اپنے قلم سے لکھا۔ بیانہی کی زبانی سننے کے لائق ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

'' ۲۳۷ سال جلاوطنی کے بعد مولانا سندھی رائے جب وطن تشریف لائے تو سفر وخضر میں مجھے خاد مانہ حیثیت سے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ ان دنوں ججۃ البالغہ اور درس قرآن ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ بیان کی عمر کا آخری اور میری عمر کا ابتدائی دور تھا، پھر حسب استطاعت میں نے اس سے بھر پور فائدہ اٹھایا، کم علمی کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو میں سوال کی جرات کرتا۔ مولانا انتہائی شفقت سے دل کھول کربات سمجھاتے اور پوری طرح مطمئن فرماتے۔ بیسطور میری ان سے آخری ملاقات کی یا دداشت ہیں۔ اس کے بعد مرض الوفات میں مجھے پچھ خدمت کا موقع ضرور ملا، لیکن کسی علمی گفتگو کی نوبت نہیں آئی۔ مولانا ان دنوں مختلف امراض کے نرغے میں تھے۔ ان پر تکالیف کی پورش تھی، لیکن زبان سے کسی تکلیف کا مختلف امراض کے نرغے میں تھے۔ ان پر تکالیف کی پورش تھی، لیکن زبان سے کسی تکلیف کا طہار نہیں فرماتے تھے۔ ان کی قوت برداشت پر معالج بھی جیران تھے۔ بس ایک ہی لگن تھی۔ جو بھی عیادت کے لیے آتا، اسے قرآن میں غور و تذیر اور نظر و تشخص کی نصیحت فرماتے۔ ان دنوں ان کا ایک پیغام تھا کہ دنیا کے تمام روگوں دکھوں اور مصائب ومشکلات کا حل قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کو پڑھو اور اس پرعمل کرواور اپنی زندگی قرآنی تعلیمات کو عام کرنے میں کھیا دو:

قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلماں اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار

یہ اوائل ۱۹۴۴ء کی بات ہے۔ میں دورہ حدیث کا سبق پڑھ کر اپنے کمرہ (دیو بنددارلاقامہ) باب الظاہر کی طرف آرہا تھا۔ ایک طالب علم تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا قریب

آیا که حضرت مدنی یاد فرمار ہے ہیں۔فوراً حاضر ہوا۔ جب مہمان خانہ میں میری ان پر نگاہ یر هی منس کے فرمایا کیجیے!۔ آپ کا چہیتا آگیا۔ بردھ کر دیکھتا ہوں تو مولانا سندھی ڈسلٹے کو حضرت ناشته کرارہے تھے۔ مجھے فرمایا: بیر حضرت سندھیؓ) دہلی سے لا ہور کا قصد فرما چکے تھے، میں نے ناشتے کی دعوت دی۔ انھوں نے فرمایا اس شرط پر کہ میاں اصغر حسین صاحب سے ملاقات کرائیں۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ اب انہیں محلّہ قلعہ پر میاں صاحب کے ہاں لے جائیں'' تغیل ارشاد میں چل پڑا۔ ادب کی وجہ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، ورنہ میں تو ا ۱۹۴۱ء سے دیو بند میں مقیم ہوں اور خوب جانتا ہوں کہ میاں صاحب عصر کے بعد ہی ملاقات کرتے ہیں اور اس وقت وہاں تعویذ لینے اور ملاقات کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوتا ہے۔ میاں صاحب این معمول کے خلاف مجھی کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ہم (حضرت سندھی ا اور مولانا عبید الله انور ) دارالعلوم روڈ پر چلے جارہے تھے۔ راستہ میں اونچی منڈ ریکا ایک بڑا سا کنواں پڑتا ہے۔ کنوئیں سے اس طرف ایک صاحب خاصا بڑا رومال کندھے پر ڈالے ادھر آتے ہوئے دکھائی دیے،لیکن ذہن اس طرف متوجہ نہ ہوا۔خیال ہوا کوئی بھی ہو،لیکن میاں صاحب کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔اس وقت سڑک پرخوب چہل پہل تھی۔ وقت کوئی وس گیارہ کا ہوگا۔ میں اس سوچ میں گم تھا کہ میاں صاحب کے ہاں تو کوئی بڑے سے برا آ دمی بے وقت دستک نہیں دے سکتا۔ میں کس طرح انہیں اطلاع کروں گا،کین خدا کی شان! جوں ہی بلیٹ کر دیکھتا ہوں کہ دونوں بزرگ گرم جوثی سے معانقہ فرمارہے ہیں۔اللہ اکبر! توبیہ گویا میاں صاحب ہی تھے۔فرماتے ہیں کہ''میں توضیح سے آپ کی باٹ دیکھ رہاتھا (انظار کررہا تھا) اب مجبوراً چلا کہ دیکھوں کہاں رہ گئے''اس وقت مسرت وانبساط سے دونوں بزرگوں کے چېرے دمک رہے تھے اور پرانی یا دول کو تازہ کرتے ہوئے خراماں خراماں قیام گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہایک شیخ الحدیث اور مادر زاد ولی اللّٰد کا کشف تھا اور دیو بند والے تو ان کے کشف وکرامات دیکھنے کے عادی ہیں۔مکان پر آگرایک جیران کن بات دیکھی کہ تین پیالوں میں گنے کے رس کی نہایت عمدہ کھیر رکھی ہوئی ہے۔قریب ہی گرم دودھ بڑا ہے اور ہم تین افراد کے سوا وہاں اور کوئی موجود نہیں۔ ان میں میاں صاحب نے اپنے دست مبارک سے دودھ ڈالا۔ ایک ایک پیالہ ہمیں عنایت فرمایا اور ایک خود لے لیا۔ ارشاد ہوا نوش جال

فر ما ئیں۔ پھر برسوں کے بچھڑے دوست راز و نیاز کی باتوں میں مشغول ہوگئے اور ساتھ ہی لذیذ وشرین کھیر سے بھی طلف اندوز ہوتے رہے۔ مجھے تورہ رہ کر مائدہ ساوی یاد آتا رہا، جیسے ابھی ابھی ہم پر نازل ہوا ہو۔ ان دونوں بزرگوں میں قدرمشترک حضرت شیخ الہند کی ذات اقدس اوران سےعقیدت ومحبت تھی اور زیادہ تر ان ہی کے کمالات، ان ہی کی علمی و دینی اور سیاسی خدمات ہی کے احساسات ورحجانات پر گفتگو جاری رہی، بالخصوص قرآن حکیم سے ان کا شغف اور بے پناہ محبت اور انگریز اور ان کے گماشتوں سے اظہار نفرت و بیزاری کا بار بار ذکر آتا رہا۔ضمناً شاہ اساعیل ڈِرالٹ اور سیداحمہ شہید ڈِرالٹ اور خاص طوریر جنگ آزادی میں علماء کا جراًت مندانه کردار، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اِٹرالللہ، حضرت گنگوہی کی حریت فکر، جہاد شاملی و تھانہ بھون اور رفض و بدعات کے خلاف ان کے کارنامے بیان کرتے ہوئے مولا نا سندھی ﷺ نے فرمایا حضرت شیخ الہند کومولا نامجمہ قاسم ﷺ سے تواضع اور انکسار کی نسبت تھی۔ اس نسبت كوامام ولى الله ايني كتابول مين نسبت ابل بيت كانام ديت بين اوريهي نسبت ابل ہت حضرت شیخ الہند ڈ طلتے سے مولا نا سیدحسین احمہ مدنی کو حاصل تھی۔ پھر دونوں بزرگوں نے شریف حسین والی مکہ کی ترکوں سے غداری، حجاز مقدس میں حضرت شیخ الہند پڑالشہ اور ان کے رفقاء کی گرفناری پر رنج وقلق کا اظہار کیا اوراسارت مالٹا کے دوران سنگدلا نہاذیتوں کوجس صبر و مخل سے برداشت کیا ہے اس برانہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ادھر مولانا سندھی اِٹسلند دنیا کے مختلف گوشوں بالخصوص دیار حرم میں بکھری اپنی خوبصورت یا دوں کوسمیٹ رہے تھے اور میاں صاحب کے منہ سے بے اختیار دعاؤں کے پھول جھڑر ہے تھے۔ نہ معلوم یہ یا کیزہ محفل کب تک جاری رہتی کہ مجھے کچھ آ ہٹ محسوس ہوئی۔معلوم کرنے پر پتا چلا کہ حضرت مدنی اٹساللہ کا خادم پیغام لایا ہے کہ مولانا سندھی ڈاللہ کے لیے بر ہیزی کھانا تیار ہو چکا ہے اور حضرت مدنی پڑلٹنے مہمانوں سمبیت انتظار میں ہیں۔اُٹھتے ہوئے مولا نا سندھی پڑلٹنے نے فر ماکش کر دی۔ ''میاں صاحب! حج کے موقع پر حرم کعبہ میں آپ نے جو بات مجھے سنائی تھی، وہ ایک بار پھر سنا دیں''۔ ایک لمحہ تامل کے بغیر حضرت میاں صاحب نے فر مایا: مالٹا سے واپسی پرحضرت شیخ الهند کی صحت روز بروز گرتی جار ہی تھی۔ان کا مرض بواسیر اور وجع المفاصل ہی کچھ کم تکلیف دہ نہ تھا کہ دیو بندتشریف لاتے ہی حاڑے میں بخار کا حملہ ہوگیا اور اسی حالت مرض میں متعدد

سفرپیش آ گئے اور خاص طور برعلی گڑھ جانا پڑا۔ جب حالت تشویش ناک صورت اختیار کرگئی تو علاج کے لیے دہلی تشریف لے گئے۔ وہاں علیم عبدالرزاق اور علیم اجمل خان نے ایسی قیمتی اور نایاب ادویات استعال کیس جو بادشاہوں کومیسرنہیں، لیکن مالٹا میں جن شدا کہ سے واسطہ یڑھا تھا اس کا علاج دواؤں سے ممکن نہ تھا۔ بالآخر ڈاکٹر انصاری کے مکان پر حضرت کا وصال ہو گیا۔اس سے کچھ ہی دریپلے حضرت پر گربیطاری ہو گیا۔ خدام نے وجہ دریافت کرنا جا ہی كه علاج معالجه موسكي كين حضرت جواب ميں تجھارشا دنہيں فرماتے۔ بار باراستفسار پر فرمایا ''میری تمنا اور زندگی بھر کی دعا بیتھی کہ اسلام کے لیے جہاد کرتا ہوا مارا جاؤں اور میری پہلی گھوڑوں کی ٹاپوں میں پس جائے اور صبح قیامت سرخرو ہوکے اٹھوں اور اب جب کہ میرا آخری وقت آپہنچا ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کاغم ستار ہاہے' پیفر ما کر کلمہ طیبہ پڑھا اور روح قفس عضری سے برواز کر گئی۔اب ہم یتیم ہو چکے تھے۔ ہماری دنیا اندھیر ہوگئی تھی۔اس سے چندروز بعد حضرت کی قیام گاه پر، جواب سونی ہو چکی تھی،ایک دن علاء کرام کا بہت برا مجمع تھا که حضرت شیخ الہند کی تحریک آزادی کا ذکر حپیر گیا۔ ہرشخص دکھ اور دلسوزی سے اس کا ذکر اپنے اینے انداز میں کر رہا تھا کہ حضرت مولانا اشرف علی اٹرالٹ صاحب تھانوی نے فرمایا: ''ہم نہ کتے تھے کہ انگریزوں کے خلاف تحریک کامیاب نہ ہو سکے گی'' یہ بات س کر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ میں نے کہا: ''حضرت جی! بیتو اپنوں کی وجہ سے ہی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا (اس سلسلہ میں عبدالحق اور ملتان کے خان بہادر رب نواز خان کا نام لیا جاسکتا ہے) اب آپ اس پیش گوئی پرفخرفر مارہے ہیں'۔

یس کرمولانا سندهی بهت خوش موئے اور فرمایا

"میاں صاحب آپ نے کلمہ کی کہہ کر ہمارا دل سے نایاں رحمتوں سے آپ کو اور مولانا سیدسین احمد مدنی کو اپنی بے پایاں رحمتوں سے نوازے'۔ یہ بزرگ ایک بار پھر بغل گیر ہوئے۔ اس وقت ہر دو کی آئھوں سے حسرت و یاس ٹیک رہی تھی۔ سلام اور دعا کے بعد کچھ خمگین سے ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ میاں صاحب اور حضرت مدنی رش سے کھر کے درمیان کچھ فاصلہ ہے۔ واپسی میں اور حضرت مدنی رش سے واپسی میں

ذرا تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ کچھ دیر تو مولانا (سندھی) بالکل گم صم رہے'۔

پرخود ہی مہرسکوت توڑی اور فرمایا:

"انور! تمہارے اور تمہاری عمر کے نوجوانوں کے لیے ہماری یہ نصیحت ہے کہ دورہ حدیث شریف کے بعد بی اے کے سٹینڈرڈ تک انگریزی زبان میں استعداد جب تک بہم نہ پہنچا لو، عملی زندگی میں قدم نہ رکھنا"۔

پھر (حضرت سندھی نے) فرمایا

"ہمارا تجربہ ہے کہ دارالعلوم کا نصاب پڑھنے کے بعد نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں پیدا ہوجاتی ہیں اور کسی یو نیورٹی کے تعلیم یا فتہ فضلا سے ان کا ذہنی ارتقا کسی طرح کم نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو تجربہ کے بعد انہیں فاکق سمجھ ہیں۔ یعلمی مرتبہ فنون کی کتابیں اور درجہ کمیل، جس میں ججتہ اللہ البالغہ شامل ہو، سمجھ کر پڑھی گئی ہوں، تب نصیب ہوتا ہے۔ اب صرف اگریزی زبان کا پردہ نیج میں حاکل رہتا ہے اور ڈائر کٹ میتھڈ کے اصول پڑمل کیا جائے تو یہ چند ماہ کی بات ہے۔ اگر ہمارے طلبہ ذرا ہمت کر کے اسے بھی چاک کر ڈالیس تو پھر یہ آج بھی ہر میدان فرا ہمت کر کے اسے بھی چاک کر ڈالیس تو پھر یہ آج بھی ہر میدان میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں "۔

پھر ذرا بلندآ واز میں فرمایا:

"سنوانور! دارالعلوم دیو بند جوحضرت نانوتوی اور شخ الهند کی بے مثال قربانیوں کا ثمر شیریں ہے۔ اگر دارالعلوم کے طلبہ نے ہماری اس تجویز بڑمل کیا تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل کے آزاد ہندوستان میں ایک فاضلِ دیو بندصدر جمہوریہ اور ایک وزیر اعظم کے عہدہ تک ضرور پہنچ گا اور مسلم ممالک بالخصوص عرب ریاستوں میں سفیر تو صرف ہمارے علاء ہی جانے جا ہمیں"۔

اس کے بعدمولانا سندھی اٹراللہ منس کرفر مانے لگے:

''خیال ایک نیج ہی تو ہوتا ہے،خواہ یہ نیج کسی درخت کا ہو،کسی شہر،کسی جامعہ یا کسی تحر یک کیوں نہ ہو، پہلے د ماغ میں جنم لیتا ہے پھر زمین میں جڑیں پکڑتا اور آسانی رفعتوں کو چھونے لگتا ہے''

اوراب جب که آستانهٔ مدنی چندقدم پرتھا تومولانا سندھی نے فرمایا: اور ہماری دوسری نصیحت بلکہ وصیت بیہ ہے کہ

''مولانا سید حسین احمد مدنی رشانی یا اپنے والد (مولانا احمایی رشانی) سے ذکر قلبی کرنے کا طریقه معلوم کرلو پھرتمام عمرتم اور تمہاری عمر کے نوجوان کم از کم ایک گھنٹہ یومیہ ضرور لطیفہ قبلی کا ذکر کریں۔اس کی برکت سے ان شاء اللہ کسی رجل اور دجال کا بھی اثر نہیں ہوگا''۔

جب ہم آستانہ مدنی پر پہنچ تو یہاں خوب گہما گہمی تھی۔ مہمان خانہ میں دستر خوان چنا جار ہا تھا۔ اور حضرت مدنی آیا ہی چا ہے تھے کہ مولانا سندھی نے بیان کو مخضر کرتے ہوئے فرمایا:

''در یکھوانور! اسم ذات الله کا خوب دل لگا کر ذکر کرنا۔ جس کثرت سے ذکر الہی کرو گے ، خدا نے چاہا تواسی نسبت سے اعتاد علی الله پھر اس کے نتیجہ میں اعتاد علی النفس پیدا ہوگا، کیکن طبیعت میں اسی درجہ خود اعتادی کے باوصف جب بھی کسی کام کی ابتدا کروتو پہلے اسے عقل وخرد کے زاز و میں تولو۔ جذبات اور محض ظن ویخین کی بنا پرکوئی فیصلہ ہرگز نہ کرو۔ جب خوب سوچ سمجھاور چھان پھٹک کرکوئی فیصلہ کرلوتو پھر اس وقت تک اس پر قائم رہو جب تک حقائق اس کی غلطی ثابت نہ کر دیں۔ اذا عزمت فتو کل علی الله

اس کے بعد تناول ما حضر نماز اور عرب فنجانوں میں سبر چائے کا دور چلا۔ فارغ ہوتے ہی استراحت کے لیے مولانا سندھی اِٹرالللہ باب

الظاہر میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ ساتھ ہی طلبہ اور کچھ اسا تذہ کرام بھی چلے آئے۔مولانا سندھی اِٹ اللہٰ نے اپنے ذوق کے مطابق ججۃ اللہ لبالغہ کا درس دیا اور پھر محبت اور شفقت کے زالے انداز سے سب کومصافحہ کرکے رخصت کیا''۔

ابھی میرے چند دوست باقی تھے کہ مولانا (سندھیؓ) نے فرمایا: ''انور!تم سے جو بات چل رہی تھی اس کے چنداختتا می جملے اورس لو۔ خدامعلوم آئندہ کب موقع ملے''

پھر فرمایا:

"انسان کی زندگی اس کے مقاصد جلیلہ کی زندگی سے ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ وہ کتنی ہی طویل عمر کیوں نہ یالے، بالآخراسے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی ایک عمر طبعی ہوتی ہے۔ اسی طرح بڑے مقصد کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے، کین پیرہاری زندگی سے علیحدہ ہوتی ہے جس برموت طاری نہیں ہوتی ، مگر ایک مخصوص زمانے کے بعد اس کی وقعت کم ہو کر بالکل ختم ہوجاتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ کہ عظیم ترمقاصد کے لیے کچھ لوگوں کو قدرت اعلیٰ استعداد اور غیرمعمولی صلاحیت ود بعت فرما دیتی ہے۔ جواس مہم کوسر کرنے کے لیے بھر پور کوشش کرتے اور پھر دوسروں کے لیے جگہ خالی کر دیتے ہیں۔اسی کو ہم تقدیر اور مشیت الہی قرار دیتے ہیں۔ بے شک انسان اپنی عمر طبعی گزار کر رخصت ہو جاتا ہے،لیکن ہرشخص اپنے عمل کے خیر وشر میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، مگر فنانہیں ہوتا۔ ایک طبعی دنیا میں دوسرا روحانی و اخلاقی زندگی میں۔اس فرق کے ساتھ کہ خیر وشر کتنے ہی اضافی کیوں نہ قرار دیے جائیں۔لیکن اپنے خواص ونتائج کے اعتبار سے ایک بہر حال خیراور دوسرا بہرطور شر ہے'۔ (خدام الدین ۲۸ جنوری ۱۹۸۳ء)

#### مصرمیں اسیران فرنگ سے سوالات:

۱۸ ربع الاول ۱۳۳۵ ه مطابق ۱۲ جنوری ۱۹۱۵ کو اسیران فرنگ (برطانیه) کا بیه مخضر قافلہ جدہ سے روانہ ہوا اور چار دن بعد لیعنی ۱۹ جنوری ۱۹۱۷ کوسویئز پہنچا اور وہاں سے قاہرہ پہنچا وہاں آپ کو ایک فوجی جیل خانے میں بند کردیا گیا۔ اور برصغیر سے جو رپورٹ یہاں پہنچی تھی اس کے مطابق ان حضرات سے سوالات کیے گئے یہ حضرت شخ الہندگی کرامت تھی کہ ان سب حضرات کے جواب ایک ہی رہے۔ باوجود کہ چاروں حضرات علیحدہ علیحدہ بند کیے گئے متح حضرت شخ الہند سے جوسوالات ہوئے اور آپ نے جو جوابات دیے ان کو ذیل میں درج کیا جارہا ہے۔

سوال: آپ کوشریف مکہ نے کیوں گرفتار کیا؟

جواب: اس کے محضر نامہ پر دستخط نہ کرنے کی وجہ سے

سوال: آپ نے اس پردستخط کیوں نہ کیے؟

جواب: مخالف شريعت تھا۔

سوال: آپ کے سامنے مولوی عبدالحق حقانی کا فتوی پیش کیا گیا تھا؟

جواب: بال!

سوال: پھرآپ نے کیا کیا؟

جواب: رد کردیا۔

سوال: كيون؟

جواب: مخالف شریعت تھا۔

سوال: آپ مولوی عبیداللد کو جانتے ہیں؟

جواب: ہاں!

سوال: کہاں سے؟

جواب: انہوں نے دیو بند میں عرصة دراز تک مجھ سے رہ ھاہے۔

سوال: وه اب کہاں ہیں؟

جواب: میں کچھنہیں کہ سکتا۔ میں عرصۂ ڈیڑھ سال سے زیادہ ہوا ہے کہ حجاز وغیرہ میں ہوں۔

سوال: ریشمی خط کی کیا حقیقت ہے؟

جواب: مجھ کو پچھ کم نہیں اور نہ میں نے دیکھا!

سوال: وه (مولانا سندهی) لکھتا ہے کہ آپ اس کی سیاسی سازش میں خلاف برطانیہ شریک ہیں اور آپ فوجی کماندار ہیں؟

جواب: وہ اگر لکھتا ہے تو اپنے لکھنے کا خود ذمہ دار ہے۔ بھلا میں اور فوجی کما نداری؟ میری جسمی حالت ملاحظہ فرما ہے اور پھر عمر کا اندازہ سیجئے۔ میں نے تمام عمر مدرسے کی مدرسی میں گزاری۔ مجھ کو فنون حربیہ اور فوج کی کمان سے کیا مناسبت؟ (بیہ جواب در اصل حضرت کی خود اعتادی، ولایت کا مظہر ہے جس میں تدریسی مہارت بھی کارفرما ہے، مؤلف)

سوال: اس نے دیوبند میں جمعیۃ الانصار کیوں قائم کی؟

جواب: محض مدرسه کے مفاد کے لیے!

سوال: پهر کيون عليحده کيا گيا؟

جواب: آپس کے اختلاف کی وجہ سے!

سوال: کیااس کا مقصداس جمعیة سے کوئی سیاسی امر نه تھا؟

جواب: نہیں! (حضرت کا بیمخضر لفظ ''نہیں'' اس امر کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انگریز جس کو سیاست کہتے ہیں وہ نہیں مقصد تھا بلکہ مقصد جماعت بندی اور جہد کے لیے صف بندی

تھا جو کہ عین دین ہے،مؤلف)

سوال: غالب نامه کی کیا حقیقت ہے؟

جواب: غالب نامه كيسا؟

سوال: غالب بإشا گورنر حجاز كا خط جس كومحمر ميال كير حجازے گيا اور آپ نے غالب بإشاسے اس كو حاصل كيا۔

جواب: مولوی محمد میاں کو میں جانتا ہوں، وہ میرا رفیق سفر تھا، مدینہ منورہ سے مجھ سے جدا ہوا ہوا ہے وہ اس سے لوٹنے کے بعداس کو جدہ اور مکہ میں تقریباً ایک ماہ تھہرنا پڑا۔ غالب پاشا کا خط کہاں ہے؟ جس کوآ یہ میری طرف منسوب کرتے ہیں؟

سوال: محدمیاں کے پاس

جواب: محمرمیاں کہاں ہے؟

سوال: وه بها گر حدود افغانستان میں چلا گیا۔

جواب: پهرآپ وخط کا پاکيول کر چلا؟

سوال: لوگوں نے دیکھا

جواب: آپ ہی فرمائے کہ غالب پاشا گورنر جاز اور میں ایک معمولی آ دی ۔ میرا وہاں تک کہاں گزر ہوسکتا ہے۔ پھر میں ناواقف شخص۔ نہ زبان ترکی جانوں نہ پہلے سے ترکی حکام سے کوئی ربط ضب۔ جج سے چند دن پہلے مکہ معظمہ پہنچا۔ اپنے امور دینیہ میں مشغول ہوگیا تھا۔ غالب پاشا حجاز کا اگر چہ گورنر تھا گر طائف میں رہتا تھا۔ میری وہاں رسائی نہ جج سے پہلے ہوسکتی تھی نہ بعداز جج۔ یہ بالکل غیر معقول بات ہے کسی نے یوں ہی اڑائی ہے۔

سوال: آپ نے انور پاشا، جمال پاشا سے ملاقات کی؟

جواب: بشک۔

سوال: کیوں کر؟

جواب: جب وہ مدینہ میں ایک دن کے لئے آئے تھے تو صبح کے وقت انہوں نے مسجد نبوی میں علما کا مجمع کیا مجھے کو بھی مولا ناحسین احمد صاحب اور وہاں کے مفتی اس مجمع عام میں لے گئے اور اختیام مجمع پر انہوں نے دونوں وزیروں سے مصافحہ کرادیا۔

سوال: آپ نے اس مجمع میں کوئی تقریر کی؟

جواب: تهيس

سوال: كيول؟

جواب: مصلحت نه مجهار

سوال: مولوی خلیل احد صاحب نے تقریر کی؟

جواب: تهبیں۔

سوال: مولاناحسين احمرصاحب نے كى؟

جواب: بال \_

سوال: پھرانور ياشانے آپ كو كچھ ديا؟

جواب: اتنامعلوم ہے کہ مکان پر ایک شخص پانچ پانچ پونڈ لے کر انور پاشا کی طرف سے آئے ۔ تھے۔

سوال: پھرآپ نے کیا کیا؟

جواب: حسين احمد كودے ديا تھا۔

سوال: ان کاغذات میں لکھا ہے کہ آپ سلطان ترکی، افغانستان، ایران، میں اتحاد کرانا چاہتے ہیں۔اور پھر ایک اجتماعی حملہ ہندوستان پر کراکے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرانا چاہتے ہیں۔

جواب: میں تعجب کرتا ہوں کہ آپ کو حکومت کرتے ہوئے اسے دن گزر چکے۔ کیا آپ گمان

کرسکتے ہیں کہ میرے جیسے گمنام شخص کی آواز پاشاؤں تک پہنچ سکتی ہے؟ اور پھر کہاں
سالہا سال کی ان کی عداوت میرے جیسا شخص زائل کرسکتا ہے اور پھراگر زائل بھی ہو
جائے تو کیا ان میں ایسی قوت ہے کہ وہ اپنے ملک کی ضرورتوں سے زائد سمجھ کر
ہندوستان کی حدود پر فوجیں پہنچا دیں اور اگر پہنچا بھی دیں تو آیا ان میں آپ سے
جنگ کی طاقت ہوگی؟ (ملاحظہ فرما ہے! حضرت نے بقدرِ ضرورت جواب لمباکیا گر
ایک حرف خلاف حقیقت ہولے بغیر تفتیش کو قائل کرلیا)

سوال: فرماتے تو آپ سے ہیں مگران کاغذات میں ایبا ہی لکھاہے؟

جواب: اس سے آپ خود مجھ سکتے ہیں کہ اس میں کی باتیں کس قدر پاید اعتبار رکھتی ہیں۔

سوال: شريف كي نسبت آپ كاكيا خيال هي؟

جواب: وہ باغی ہے (شریفِ مکہ اور اُس کے خاندان کا ذکر لارنس عربیہ کے حوالے سے گزشتہ صفحات میں آچکا ہے )۔

سوال: حافظ احمر صاحب كوآب جانت بين؟

جواب: خوب وہ میرے استاد زادے ہیں اور بہت سیجے اور مخلص دوست ہیں۔

## مولا نامحمود حسن حضرت بنیخ الهندر مطالله کومعاصرین کاخراج شخسین

﴿ مولوی محمود حسن ( رَاللهٔ ) علم کا زبور ہے (حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو ی رِاللهٔ و حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رِاللهٔ )

﴿ شَيْخُ الهندمولانامحمود حسن (رَمُنْكُ) كي وفات بلا شبه ايك قومي ماتم ہے (امام الهندمولانا ابو الكلام آزاد رَمُنْكِ)

ہمولانا محمود حسن (را الله ) ہندوستان کے گذشتہ دورِ علماء کی آخری یادگار تھے۔ (امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد را الله )

﴿ شِیْخُ البند رِاللهٔ کی تحریک اور سیاسی جدوجهد خالص قرآن مجید کی تعلیمات کے زیر اثر ایک نہایت عظیم اور اہم اسلامی مقصد کی تکمیل کے لئے تھی۔ (مولانا سعید احمد اکبرآبادی رِاللهٔ) ﴿ حضرت شِیْخُ البند رِاللهٔ کی تحریک کا اصل مقصد استعار اور ملوکیت کوختم کرنا تھا۔ (مولانا سعید احمد اکبرآبادی رِاللهٔ)

﴿ شَخْ الهند رَمُنْكُ، ہندوستان كا ايك نور نفے جوگل ہوگيا مگر ميں خداوند تعالى سے اميد ركھتا ہوں كہاس ايك نور كے عوض اس جگه سينكر وں نورروش كرے گا۔ (شِخْ الهند رَمُنْكُ، كوشاہ افغانستان كاخراج تحسين)

﴿ شِیْخُ البند رَاسِنَا عالم اسلام کے جسم میں اپنی پرتا ثیرتقریروں کے ذریعے تازہ روح کی پرورش کررہے تھے۔ (شِیْخُ البند رَاسِنَا کو افغانستان کے سپریم کمانڈر کا خراج عقیدت) ہے ہمارے اعتقاد میں وہ شِیْخُ البندرِ رَاسِیْ و السند و العرب والجعم تھے۔ (مولانا اشرف علی تفانوی رَاسِیْ)

﴿ شِیْخُ الہند رَمُالِیْ ایک نور شے۔مولا نامحمود حسن رَمُالیے نے ایک کام شروع فرمایا تھا میں اس کو بیرا کروں گا۔ (امان اللہ خان مرحوم سابق امیرافغانستان)

﴿ شَخُ الْهِند رَّمُالِقَة كَى مُعْمَى بَعِر بِدُيول اور مُخَفَّر ہے جسم میں کیا کرامت رکھی ہوئی تھی کہ اس نے پوری دنیائے اسلام کواپنی لپیٹ میں لے لیا۔ (ترک وزیر جنگ جمال پاشا)

﴿ حضرت شَیْخ البند رَاللهٔ تو اس تحریک میں ایسے بلند مقام پر پہنی گئے کہ ہمارے اذہان اور خیالات بھی وہاں تک نہیں پہنچ۔ (شُیْخ البند رَاللهٔ کے انتقال کے بعد دیو بندآئے تو) روروکر کہنے گئے کہ حضرت شُیخ البند رَاللهٔ کے انتقال نے ہماری کم توڑ دی۔ (مولانا محم علی جو ہر رَاللهٰ)

ان مختصر سی ہڈیوں میں کس قدر دین اور سیاست بھری ہوئی ہے اس کا اندازہ کرنا آسان نہیں (ترک وزیر جنگ جمال یاشا کا اعتراف عظمت)

کہ مولوی محمود کو کم نہ مجھو ہے اپنے زمانے کا شخ ہوگا۔ (مزید ارشاد فرمایا): مولوی قاسم نے مہیں مولوی ہی نہیں بنایا بلکہ فقیر بھی بنا دیا ہے (قطب عالم حاجی المداد اللہ مہاجر کی رشائیہ)

ہے شخ البند مولا نامحود حسن رشائیہ اوران کے رفقاء کرام ہمارے دوسرے نظر بندوں کے مقابلے میں مختلف حیثیتوں سے ترجیحی پہلور کھتے ہیں، ان کے اس شرف اور امتیاز کا کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنی نظر بندی کا آغاز اس سرز مین سے کیا جس کے ایک گوشے میں 'اسلام کا سب سے پہلا نظر بند' شعب ابی طالب میں تین برس محصور رہا۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ مولا ناکوجس طرح اپنے دیگر اعمال میں سنت نبوی مثانی کے کامل اتباع کا ذوق وشوق تھا اللہ تعالیٰ نے اس آخری عمل میں بھی اسوہ مجمدی مثانی کے اتباع کا شرف ان کوعطاء فرمایا۔ اس پیرانہ سالی میں وطن سے ہزاروں کوس دور جس ثبات قدم اور رسوخ عزم کے ساتھ وہ اس سنگلاخ زمین کو طرکر رہے ہیں وہ گزشتہ ائمہ کرام کے عہد ماضی کی یادزندہ کر رہا ہے'۔ (سید سلمان ندوی رشائیہ)

ہمولانامحمود حسن کا ذہن ہماری سوچ سے بچاس سال آگے ہے (مولانا محم علی جوہر ﷺ) ہمادہ وا یا محم علی جوہر ﷺ ہمادہ وا یاد رہے کہ وہ (در حقیقت) جس دیوار کا سہارا لئے بیٹھے تھے وہ خالی اینٹ بچرکی

دیوار نہتی، وہ ایمانِ محکم اور اس ایمان کے نتیجہ میں لینی عظیم الشان ملی ماضی کی دیوار تھی اور وہ صرف ان نوجوانوں کو مخاطب نہ فر ما رہے تھے جو ان کے سامنے تھے بلکہ ان کا روئے تن قوم کی ساری آنے والی نسلوں کی طرف تھا۔ (ڈاکٹر ذاکر حسین سابق صدر ہندوستان)

﴿ آپ وَ اللّٰہُ عہد حاضر کے سب سے بڑے محدث اور اسوہ پیغیبری کے عالم اور باعمل تھے۔ (ڈاکٹر انصاری مرحوم) (تحریر چھیق: محمد فاروق قریشی، ڈائر یکٹر مفتی محمود اکادی کراچی)

## مؤرخ ملت

### حضرت مولانا سيدمحمد ميال رُخُراليُّهُ

حضرت مولانا سید محمر میال را الله کو ہمار بعض دوستوں نے ''سیّد الملّت' کو ہمار بین میں اپنے مساعی جلیلہ کی بناپر ملت کی رہنمائی میں اپنے مساعی جلیلہ کی بناپر ملت کی سیادت کے منصب پرفایز تھے۔لیکن اس سے سی علم وفن اور عمل کے سی خاص میدان میں ان کے عمومی امتیاز اور تخصص کا اظہار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ شخ الهند، شخ الاسلام ، مجاہد ملت یا فدائے ملت کے خطابات سے براعظم ہند پاکتان کی قومی تاریخ کی ایک عظیم رہنما شخصیت، فدائے ملت اسلامیہ کی ایک عظیم رہنما شخصیت، ملت اسلامیہ کی ایک علمی فصلیتوں کی حامل شخصیت ، ملت اسلامیہ کی ایک مات کے خطابات اور دینی وعلمی فصلیتوں کی حامل شخصیت ، ملت اسلامیہ کی ایک مات کے خطاب براس کے صاحب کی سیرت وسوائح ساحت کی ایک علم سیرت وسوائح کی کاتصور بیدا ہوتا ہے۔فدائے ملّت کے خطاب پر اس کے صاحب کی سیرت وسوائح اور ذوق خدمت ملّت کے خطاب پر اس کے صاحب کی سیرت وسوائح کی گامت نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جامعہ آں مرحوم کی قامتِ زبیا ہی کے لیے قطع کیا گیا تھا۔

ہمارے مدوح مولا نا سید محمد میاں رحمتہ علیہ کی پوری زندگی ملت کی خدمت اور علم وکمل کے میدانوں میں مسلمانوں کی رہنمائی اوران کی تعلیم و تربیت کے سروسامان کی فکروسی میں گزری تھی ۔وہ جیسے برا سے صاحب علم تھے ویسے ہی رجل کا ربھی تھے ان کا شار علمائے دین میں ہونے کے ساتھ اہل ہمت میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ علم وغل کی تقسیم میں وہ عالم زیادہ برا سے تھے۔اور علوم وفنون کی تقسیم میں مدرس ، محدث ، مسفر ، فقہ واعظ ، خطیب کے مقابلے میں وہ مصنف زیادہ برا سے تھے ان کی تالیفات وتصنیفات کا داری تذکرہ ، سوائح ، سیرت ، تاریخ ہند ، تاریخ اسلام ، تاریخ عزبیت وعوت کے موضوعات کو محیط ہے۔ اور علوم وفنون کی تقسیم کے اقسام اول کے داریے بھی حضرت مرحوم کی تصنیف و تالیف کے مضامین میں شامل ہیں۔ نیز تذکا روسوائح اور سیرت میں بھی تاریخی عضر جزوغالب ہے گویا کے مضامین میں شامل ہیں۔ نیز تذکا روسوائح اور سیرت میں بھی تاریخی عضر جزوغالب ہے گویا

کہ ان کے تمام تصنیفی کاموں میں ان کی مورخانہ خصوصیات نمایاں ہیں۔اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اعزاز وخطاب میں ان کی مورخانہ خصوصیت اور خدمت کا اظہار اور اعتراف لازماً ہونا چا ہے تھا۔

اس تجزیے کے نتیج میں حضرت مرحوم کی جن خصوصیات اورخدمات کا سب سے وہ ان وسیع داری نمایاں ہوتا ہے اور جسے ان کی ہمہ شم کی تحریرات وتصنیفات نے ثابت کیا ہے وہ ان کی تصنیفات کا تاریخی عضر ہے۔ ان کا بیخصص اس امر کا متفاضی ہے کہ اس کا اعتراف کیا جائے اور انہیں کسی ایسے لقب سے ملقب اور ایسے خطاب سے مخاطب کیا جائے جس میں ان کے اس تخصص کا اظہار بھی ہو۔ 'مور خِ ملّت' کی ترکیب ان کی اس خصوصیات وخدمت کے اعتراف اور احترام کی صحیح ترجمانی کرتی ہے۔

الحمد الله! میں نے حضرت مخدوی کی خصوصیات علمی وعملی کو سجھنے میں غلطی نہیں کی اور انہاس کے اعتراف کے اظہار میں میر ہے قلم نے کوتا ہی کی۔حضرت مرحوم کے لیے ''مور خِ مانہ اس کے اعتراف کے اظہار میں میر ہے قلم نے کوتا ہی کی۔حضرت مرحوم کے لیے ''مور خِ مانہ کی جملے کا اختیار اور اس کا التزام میری اسی فکر اور عقیدت کا غماز ہے۔ ملت '' کے اعزازی و تکریمی جملے کا اختیار اور اس کا التزام میری اسی فکر اور عقیدت کا غماز ہے۔ ابوسلمان شاہ جہاں پوری

### كتابيات

| ِ حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن بجنوریؓ      | تذكره يشخ الهند رُمُلكُ                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| _ حضرت مولانا سيد حسين احمد مني وشلطة        | نقشِ حیات                                      |
| ِ ڈاکٹر ابوسلمان شاہجانپوری                  | مولا نامحمود حسن بِمُلكُ ايك سياسي مطالعه      |
| ِ حضرت مولانا سيدمجمد ميان رشطني             | جمعیت علماء کیا ہے                             |
| <sub>-</sub> پروین روزینه صاحبه              | خطباتِ جمعیت علماء ہند                         |
| رِمُ لِكُنَّهُ (بِرِوفِيسر مولانا محمد ناصر) | ايشيا كى عهدساز قيادت روحِ عصر حضرت شيخ الهند  |
| _ حضرت مولانا سيد حسين احمد مدنى وشلطة       | سیاسی ڈائزی( کامل آٹھ جلد)                     |
| ِ مولا نا عبیدالله سندهی <sub>دشما</sub> یشه | كابل ميں سات سال                               |
| ِ از حضرت مولا نا عبدالوحیداشر فی            | ماهنامه''فقاهت''لا هور                         |
| ِ ڈاکٹر ابوسلمان شاہجانپوری زیدہ مجدۂ        | مفتی کفائت الله د ہلوگ ﷺ ایک مطالعہ            |
| _ حضرت مولانا سيدمحمد مياں پڻالٿي            | علماء ہند کا شاندار ماضی                       |
| بروفیسرامجدعلی شاکر                          | مولا نا عبیدالله انور دِمُلكِ شخصیت اور جدوجهد |